صرف المرسطين وقي من ألم مراز لیا



محتنبر وابت

الماري ال مرا المحادث ال باراول 11992 طبب افيال رسررال ارك لا يولا مكتبر وابت ا را يوس لم ملس ممر ۱۹۸۰ ۵۰ السيعركار: سير دارالندكير رحمن ماركسك وعنرفي مطرنب

Marfat.com



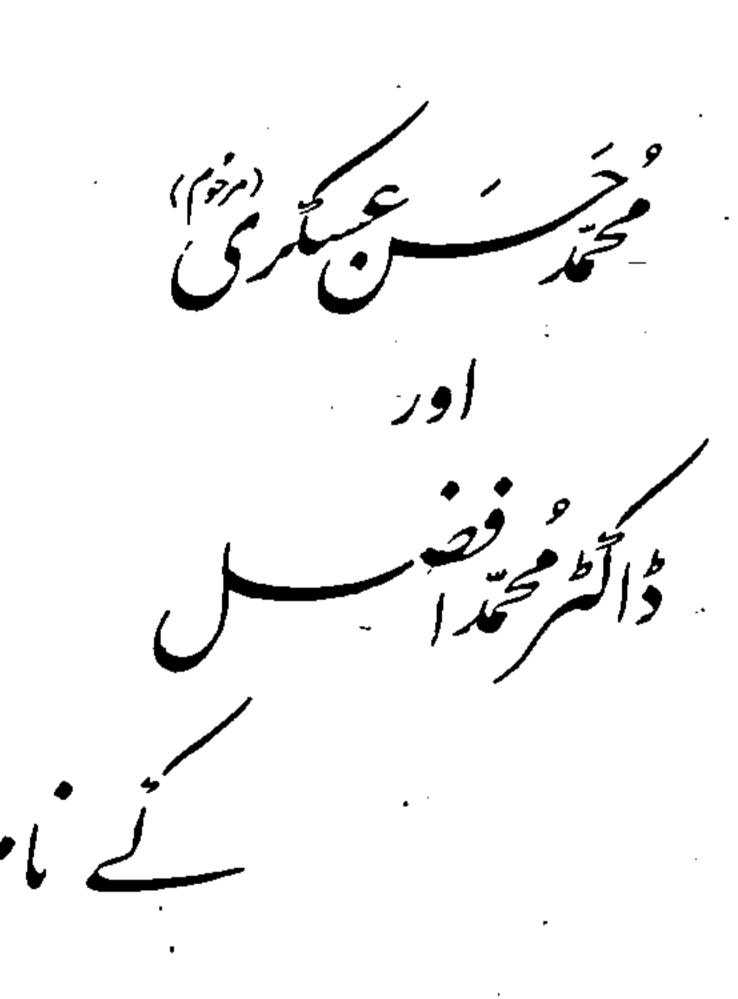



Marfat.com

## وفراعار

مت اسلامیہ کی جو صورت اب ہمارے سامنے ہے ' آج سے نصف صدی قبل ہمی اس کا نصور کرنامشکل تھا۔ لیکن ہمہ گیر غلامی سے آزاد مملکتوں کاظہور ہوا ' ایک شکتہ تشخص کے نکروں سے مل کر پھروہ شکل پیدا ہوئی جس میں " آمت " اور " ملت " کے الفاظ کو ان کے پرانے معنی واپس ملے اور اس امر کا حساس پڑھتا جارہا ہے کہ تقریباً یک ارب انسانوں پر مشمل سے گروہ اب بساطے عام پر صرف ایک منتشر اور مایوس بھی نہیں بلکہ وہ قوت ہے جسے رفتہ رفتہ نقط میں وازن کی اہمیت حاصل ہوتی جار بی سے میں ہوا؟ آری کے منظر پرجو صور تمس بن ربی

جیں اور امکان کے بروے برجو خاکے نظر آرے جی 'ان کے بیٹھیے کون می تشکیلی قوتیں کار فرما جیں و آج ملت اسلامیہ کے سامنے بیہ سب سے بڑانکمی سوال ہے۔ -

یہ بات سامنے کی ہے کہ رہے تبدیلی خود اسلامی آری کے باطن سے اور اسلامی تهذیب کے جهان امكان سے كيونی ہے 'للذا آج كی دنیامیں آئی حیثیت كو شخصے کے لئے ضروری ہے كہ ان اسولول كاغور سے مطالعہ كياجائے جن كے تحت تجديد ملت كايہ عمل سامنے آرما ہے۔ ان اصولوا میں ماریخی عروج و زوال کے کائناتی قوانین کامطالعہ بھی شامل ہے اور تہذیب اسلامی کے کشت آشنامناظر بھی اس میں ادب اور آرٹ کے وود بستان بھی میں جنہوں نے صدیوں ئے سنرمیں اس المنت کی نفسیاتی ساخت کی شہادت بھی دی ہے اور جمال کے مظاہر کے ذریعے حقیقت کواس کے شعور کا حصہ بھی بنایا ہے۔ اس میں ان تحریکوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے لفظ امت سے وابستہ آرزو کو زندہ رکھااور اسے مروان چڑھایا۔ یہ آرزو بھارے عمد کی ایک

معظیم توت اور مستقبل کے لئے بے مثال مخرک عمل ہے۔

ان تمام قوتوں کی باہم در آورزال لکیروں ہے جو تصویر بنتی ہے اس کے مطالع یون تو مغرب میں بھی ہوئے ہیں الیکن عموما وہاں مطالعے ایک اور سیاق وسیاق میں کئے گئے ہیں ؟ اہٰدا ان کے نتائج کو قبول کرنا حتیاط طلب امرے۔ کیکن خود ملت اسلامیہ کے مختلف میلووں کا مطالعہ جس تیزی ہے ایک شعبہ علم کی حیثیت اختیار کر گیاہے 'اس ہے ظاہر ہو ہاہے کہ اس کروہ کو ماری عالم میں ایک نی حیثیت حاصل ہوتی جارتی ہے۔ تکر ملت اسلامیہ کے باطن ميرايك ملمي تقاضه يوشيدو ب حصابورا كنابغيرا سكه وجود اوراسكي حركت ماريج كوسمجها تقريبا ناممن ہے۔ وہ تقاضہ میں ہے کہ اس ماری و تندیب کو سجھنے کے اصول اسکی اپنی مستحکم بنیاد لیعنی ' و جی اور اس سے پیدا ہوئے والے فکری تشکسل پر استوار کی جائے 'ایک نیافکری نظام پیدا ہوجش کی جزیں اسلام کی روایق فکر میں بوری طرح پیوست ہوں اور اوس سے کسب تمو کرتی ہول۔ بیا فكرى فظام البهى بهاريب مال اينة تشكيلي دور مين بياور آئند و صفحات مين بيش كتة جائب والسلح خيالات شايد تسي درب مين اسي نظام كي تلاش سه تعلق ركفته بيون إكر اليها بيوتونية سعاوت فننل مخفض كالمتيجه ببوكي ورنه لذت آرزوا وراجر نبيت بن كياتم ہے۔

ان تائج کی طرف سنر ہولجب خیال آنا ہے کہ سلیم بھائی نہیں رہے توابی ہر فکری اور تحریری کاوش ہے معرف مجسوس ہوتی ہے 'لین ان کی مجت کا عکس شیم احمد کی مربر سی کی صورت میں اب بھی مجھے حاصل ہے۔ ۔۔۔۔ سلیم احمد سے تعلق کے سائے میں سجاد میر اور طاہر مسعود کی دوسی بھی نفید ہوتی جو آج بھی میرے لئے سموائی حال ہے۔ جس طرح لفظوں کے تلائم ہوتے ہیں 'ای طرح اہل محبت کے تلاز مات بھی ہیں۔ آج سے بندرہ سال قبل لاہور آمد پر استاد محترم پر و نعیر سجاد ہا قررضوی کی سربر سی بھی حاصل ہوئی۔ ایک خاص انداز میں اشیاء پر غور کرنے کا طریقت میں نائی سے حاصل کی۔

فکری طور پر محمد سیل عمر اور برا در گرای احمد جادید سے ہم سفری بہت پرانی ہے۔ وہ سارے خیالات جواس کما بھی زیر بحث آئے ہیں 'ان پر اُن سے مکالمہ ہو آر ہاہے۔ اس میں میری بہت ی اغلاط درست ہوئیں اور سوچنے کے لئے نئی راہیں ملیں 'بلکہ یوں ہے کہ اصل میں میں ان دوعز بیزوں کے ساتھ مل کران سوالات پر سوچتار ہااور ان کی مدد مجھے حاصل رہی۔ آئندہ صفحات کی تحریر میں بجائے خود ان کی رقاقت کا تمرین۔

اگر "اشاعتی زندگی" کی اصطلاح مناسب سمجھی جائے تواس کا آغاز میرے فیق محترم جناب عطاء الحق قاسمی کی حوصلہ افزائی سے ہوتا ہے۔ میری پہلی تحریر اننی کے ادبی سفحے پر شائع ہوئی اور بہت سارے مضامین انہوں نے باصرار مجھ سے لکھوائے اور شائع کئے۔ یہ ان کی ٹیر خلوص اور ٹیر لطف دوستی کاایک ایسا پہلوہے جسے احسان کے درجے میں شار کر تاجا ہے۔

اسلامی تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر ایک مکالمہ گزشتہ پندرہ برسوں سے برادرم فیض بخش صاحب کے ساتھ جاری ہے۔ اسے مکالے کے بجائے زیادہ تر مناظرہ کمناھاہئے۔ بہت می نئی راہیں اس گفتگو میں وا ہوئیں۔ اپنی تنقیدی ذہانت سے پیدا ہونے والے سوالوں سے انہوں نے جس قدر مجھے زچ کیا' اس کی تلافی اس کتاب کی اشاعت میں اپنی جناتی محنت اور انسانی محبت سے انہوں نے کر دی۔

تمنیوں کی تغیر میں ان کی جمالیات کابنیادی کر دار ہوتا ہے۔ فنون مقدسہ کی اہمیت کے سلسلے میں عموماً فرنقبوف شو آن اور میش برک ہارٹ کی تحریروں سے استفادہ جاری رہا۔ ر

جناب ذوالفقاراحمد کوچونکه ان فنون سے عملی دلچیں ہے اس لئے اس موضوع پر ان سے مسلسل مکالمہ ہو باہے اور اس سے بہت ساری نئی راہیں سوجھتی ہیں۔ اس کتاب کی تزمین اور اشاعت کے سلسلے میں ان کی خصوصی دلچیسی کاشکریہ واجب ہے۔

جناب انورجاوید نے جس طرح اس کتاب کی ' مشینی ' کتابت اور پروف پڑھنے میں محنت کی اس کاشکر رہے اوا نہیں ہو سکتا۔ انگریزی محاورے کے مطابق اگر انکی محنت نہ ہوتی تو یہ کتاب دن کی روشنی نہ دیکھ سکتی یا کم از کم اتنی جلد نہ ذیکھ سکتی۔

براور محترم جناب تحسین فراقی کو مورین زمانه رفیقے که خالی از خلل است مکاجاسکتا ہے کیونکہ ایکے مزاج میں دوسرے مصرعے کے لوازم بھی سرور گفتگو کے اعتبار سے موجود ہیں۔ ان سے گفتگو بھی شد فکر کے نئے امکانات کی طرف رہنمائی کرنے میں معاون ہوئی۔

دندگی میں یوں تو شکریے بہت واجب ہیں لیکن برادرم غلام ربانی آگرو اور جناب محمد ابن الحن سید سے طریق محبت کا کشاب کیا۔ یہ انسانی آخلق کی فرامرار کیمیا ہے۔ اس کے آداب کسی کسی کو آتے ہیں۔ برادرانہ اور سربرستانہ تعلق کی پاس داری میں یہ بے مثال شخصیتیں ہیں۔

کتابوں کے دیباچوں میں عموماً شکر مب کی فہرست ہوتی ہے لیکن میری خوش متی ہے کہ سیہ فہرست طویل ہوگئی۔ ملازم کو ایک در دیکھنا ہو آئے اور گداگر کو سُودر! میراشار گردایان محبت میں ہے اس کئے کاستہ دل میں ہردر سے آئے ہوئے نکڑے ہیں۔

خداہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو اور ان جیسے لوگوں کو سلامت رکھے کہ ان کے ساتھ ہی آدمی مل کر سوچتاہے اور شکر کرتاہے کہ کم از کم اسے اہل خیرسے ایک نسبت نیاز تو حاصل ہے۔ یہ سمارے لوگ کسی نہ کسی درج میں اسلامی تہذیب ہی کے مظاہر ہیں۔ ان سے تعلق بھی ایک تہذیب کے مظاہر ہیں۔ آخر میں جناب سیدواجد علی شاہ کاشکریہ ضروری ہے جن کی سرپرستی ادارہ ثقافتہ اسلامیہ کے لئے اور ذاتی طور پر میرے لئے متاع عزیز ہے۔



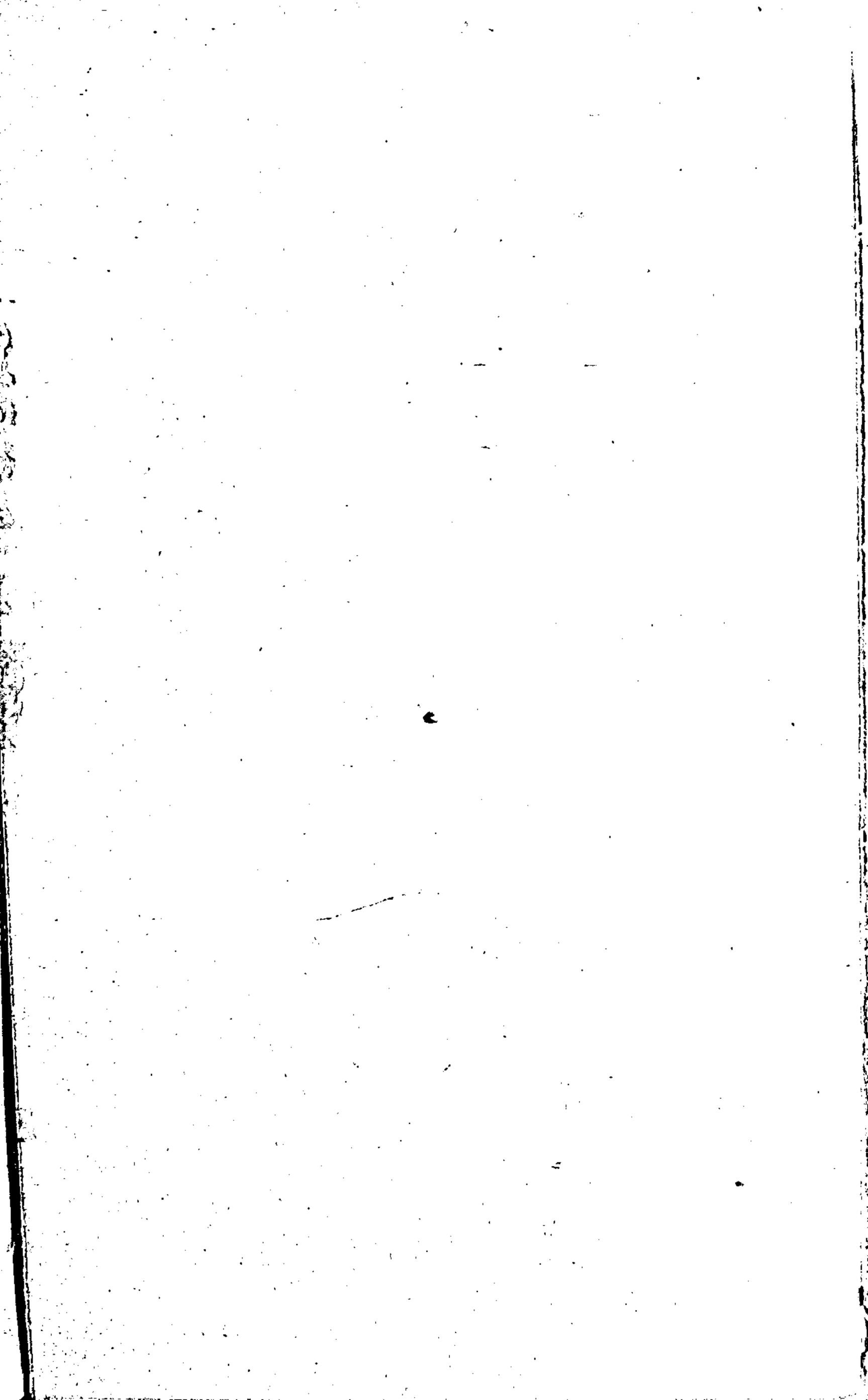

دنیا میں نداہب کا آغاز کسی نہ تھی طور وحی کی آمدے ہو ماہے خواہ یہ وحی خارجی طور پر ا بی نشانیوں سے مشہور ہو یااس کی موجود کی کا ثبوت نداہب کے دعووں اور ان کے نظام میں موجودوجی کے عناصرے ملے۔ وجی اور اس سے مسلک نتائج کا اثبات کے بغیر ند ہب 'اس کے نظام اور اس کے آریخی نتائج کے بارے میں کوئی معقول مطالعہ وجود میں نہیں آسکتا۔ جدید علميات كايدايك بزامئله ہے كہوہ نداہب جيسے عظيم مظهر كواينے دائرة علم ہے خارج بھی نہيں كرسكتى اور خود ساخته تجربي منهاج يريفين ركھنے كى وجہ سے وحى اور اس كے مبدا كے ورائے انسانی تصور کو تبول بھی شیں کر سکتی۔ اس کا بھیجہ دیہ ہے کہ آغازِ مطالعہ ہی خور ندا ہب کے اپنے بنیادی دعود ل کی لفی سے ہو ماہے۔ اس تفی سے پیدا ہونے دالے خلا کویر کرنے کے لئے بہت ے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔ تمیں بشریات کے تحت تصور ات کے ارتقا کو بنیاد بنایا جا آ ہے "كميں ساجی اور معاشی حالات ہے كسى ند بہب كو خيالات كے ايك نظام كے طور ير "ارتقايذ بر مظمر کے طور پر دیکھا جا آ ہے اور تہیں نہ ہب کے آغاز کے اسباب نفسیاتی عوامل میں تغاش کئے جاتے ہیں۔ اس خلا کوپر کرنے کی ہیہ کوششیں بجائے خود اتنی غیر منطقی ہیں کہ ان پریفین کر تا ان تمام معجزات پریفین کرنے ہے بلکہ خور وحی کی معجزاتی حیثیت پریفین کرنے ہے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ لیکن عہد جدید کاشعور کائنات کی روحانی تعبیر سے بیخے بے لئے کوئی تیت و یے مر تیار ہے خواہ بیقیمت خود اس شعور کادا خلی منطقی ربط ہی کیوں نہ ہو۔ مذاہب کے نظام میں وحی کو اتى مركزى اورجوبرى حيثيت حاصل بك كداس كى اس حيثيت كاثبات كي بغير كسى مطالع كا

آغاز ممکن بین سیسے ایک مرتبہ اس تصور کومان لینے کے بعد منها ہم العد کے چند بنیادی اصول بھی طے ہوجاتے ہیں اور ان سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بینی اس تصور کو اپنے دائر ہم مطالعہ میں شامل کرنا یانہ کرنا کسی ایک جزیا ایک حقیقت کوشامل کرنے یانہ کرنے کا سوال نہیں مطالعہ میں شامل کرنا یانہ کرنا کسی ایک جزیا ایک حقیقت کوشامل کرنے یانہ کرنے کا سوال نہیں ملکہ اس سے ند بہ اور اس کے نظام کاجوازیاعدم جواز ثابت ہوتا ہے۔

وی انسانی گروہوں اور خدا کے در میان رسالت کے اوار ہے کے واسطے مے مکالے کا ام ہے۔ ہم اے مکا کمہ اس اختبارے قرار دے سکتے ہیں کہ حقیقت کے بیطا ور ورائے شکل و مثال ہونے کے باوصف وی ہر ذمانے کی انسانی ضرور توں ' فطرت کے تقاضوں اور تدبیر اللیہ کے تحت متعین کر دہ تاریخ کے رخ کے تحت آتی ہے۔ یہ واعیات بنیادی طور پر انسان کی طرف سے سوال کی حیثیت رکھتے ہیں اور وجی ان کاجواب ہے۔ چونکہ وجی زمان و مکان انسانی کے تناظر میں ایک تسلسل اور تر تیب کے ساتھ ظاہر ہوئی ' للذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ فطرت انسانی کے وسیع نقتے پر وجی کے اس نظام میں بھی ایک معقول تر تیب پائی جائے اور اس کی فری دائرہ عمل سے متعلق ہو تواس کا دو سرا پہلواس کی کا نتاقی اور آفاقی فطرت سے بھی تعلق رکھے۔ ہی دو سرا پہلواس کی کا نتاقی اور آفاقی فطرت سے بھی تعلق رکھے۔ ہی دو سرا پہلو ندا ہب کے باہمی مزاج میں آیک ربط اور مشابہت کی ضائت دیتا ہے۔

یوں تو ذاہبِ عالم کے درمیان ربط اور تدریج 'نیزان کے مزاجی اختلاف و مماثلت کا موضوع بجائے خود ایک Discipline کی حثیت رکھتا ہے لیکن اس باب میں ہم اسلام کے حوالے ہے اس کے ایک جزیعنی ادبیان سامیہ کے مزاج اور ان کے درمیان تعلق کی نوعیت پر مختلکو کریں گے۔ ملت اسلامیہ بعد میں اپنے آریخی پھیلاؤ کے ممل سے گزرتے ہوئے جن جن خون خواہب کے دائروں میں داخل ہوئی اور وہاں جو آریخی نتائج پیدا ہوئے 'ان کاذکر مناسب جگھو ل پر کیاجائے گا۔

ادیان سامیہ میں حضرت ابراہیم کی جینیت جدِ اعلیٰ اور اس اعتبار سے مرکز اور مبدای ہے۔ آپ کی ذات کایہ پہلواس خاص دائرہ نداہب میں حضرت آدم سے مماثل ہے۔ بیداور بات ہے کہ ندہبی فکر میں حضرت نوح کاذکر آدم ٹانی کے لقب سے کیاجا آہے ، لیکن بید لقب

نسل انسانی کے دوبارہ میطنے کے اعتبار ہے ہے ، خود مذہبی فکر اور نوعیت وحی کے اعتبار سے منسی - بسرحال ، حضرت ابراہیم ہی ہے ادیان سامیہ کے نقشے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے مختلف مراحل شروع ہو کر ایک قوی سفر کے بعد سمکنیل کو پہنچتے ہیں۔
اس پورے منظر پر گفتگو کرتے ہوئے فرنھجوف شو آن نے اس کے مراحل فطرت انسانی میں خیر کے مختلف مرکزی داعیات کے اعتبار سے طے کئے ہیں:

"ایمان اطاعت واظیت اعتدال .... ی سای توحید کا دائرہ ہے۔ ابراہمیت ایمان ہے اموریت اطاعت و افغیت ہے۔ اورجو قانون اطاعت کو لازم کر باہ ' بجائے خود آیک طرح دائرے کی تحیل ہے۔ عبرائیت داخلیت ہے .... ایک ایم داخلیت جو موسوی تحیل ہے بلند ہو سکتی ہے اس لئے کہ ایک اور ہی جت میں واقع ہے۔ اور آخر کار اسلام خدکورہ بالا اوصاف کے در ممان اعتدال و توازن پر ذور دیتا ہے۔ یہ او صاف (اس خبی دائرے میں) اوصاف کے در ممان اعتدال و توازن پر ذور دیتا ہے۔ یہ او صاف (اس خبی دائرے میں) اول دائری میں اطاعت کا عفر آجا با اول دائری کی خیران دواوصاف کے عملی اطلاق میں اطاعت کا عفر آجا با یہ لین قانون کاجس میں ذور اخلاص پر بھی دوا میں طرح سے عیسوی داخلیت کی صورت ہے " یا اس طرح اسلام کی تقتور جامعیت سے وابست ہے۔ یہ جامعیت سے وابست ہے۔ یہ جامعیت ساسیق نوتوں میں کی نقص کی طرف اشارہ ضمیں کرتی بلکہ صرف اس امر کی شمادت جامعیت ساسیق نوتوں میں کئی میں اور اس اعتبارے حتی آلیف (Synthesis ) کادر جدر کھتا محیط ناظر میں ارتکاز فراہم کرتا ہے اور اس اعتبارے حتی آلیف (Synthesis ) کادر جدر کھتا

اس حتی تالیف کے مطالعے کا کیک طریقہ سے بھی ہے کہ اسے اور اس کے پورے تاریخی سلسل کو انسانی فطرت بنیادی طور پر تین حسل کو انسانی فطرت بنیادی طور پر تین درجات شعور سے عبارت ہے۔ پہلے درجے کا اصول تعقل نتائج ہے اور اس کی روح خوف ہے۔ اس خوف سے اطاعت اور قانون اطاعت وابستہ ہیں۔ سامی منظر میں سے موسویت کا ہے۔ اس خوف سے اطاعت اور قانون اطاعت وابستہ ہیں۔ سامی منظر میں سے موسویت کا

اصول ہے۔ دو برے درج شعور کاتعلق محت ہے "اس کامظہرا خلاص اور قربانی ہے اور یہ عضر عبسوت کاغالب عضر ہے۔ اور تبیرے اور آخری درج شعور کا تعلق معرفت لینی اور آک حقائی ہے۔ "اس کااصول علم اور ظهور توازن ہے ۔۔۔۔۔ یہ عضراسلام کے منظر میں خود کو ظاہر کر آ ہے۔ توازن کے اس اصول کی ایک اہمیت یہ ہے کہ خود فطرت انبانی مختلف بہلودی میں توازن بیدا کرنے ہے عبارت ہے ۔۔۔۔۔ فاہر وباطن کے در میان توازن ۔۔۔۔ وحدت و کڑت کے در میان توازن ایس می وجہ ہے کہ خود فطرت کا جزواعظم ہے ؟ چنا نچہ یمی وجہ ہے کہ در میان توازن ۔۔۔۔ یہ اصول توازن انسان کی جہت خلافت کا جزواعظم ہے ؟ چنا نچہ یمی وجہ ہے کہ ادیانِ سامیہ میں اسلام انسان کی جست خلافت پر بنیادی اصرار کر تا ہے۔

کہ دیائی ماری گفتگو سے یہ نتیج بھی ہر آمد ہوتا ہے کہ وجی کے تسلسل کاایک تعلق انسان کے مختلف پہلوؤں کی تحکیل اور اس کے حصول کمال سے ہے 'اور خود تحکیل وجی کا تعلق فطرت انسانی کی بسیط حقیقت کاذکر اس لئے بھی ضروری ہے کی بسیط حقیقت کاذکر اس لئے بھی ضروری ہے کہ جامعیت مجموعہ اجزا کو نہیں گئے۔ بلکہ اس کی اپنی ایک بسیط حقیقت ہے جو اجزا میں مختلف کے جامعیت مجموعہ اجزا کو نہیں گئے۔ بلکہ اس کی اپنی ایک بسیط حقیقت ہے جو اجزا میں مختلف

اعتبارات سے ظاہر ہوتی ہے۔

ندہی فکر کے اعتبار سے اسلام سے ظہور کا سیاق و سباق وہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا' لیکن وحی چونکہ انسان کی کلیت کو مخاطب کرتی ہے 'لنذااس کی داخلی فطرت کے ساتھ ساتھ اس کی خارجی اور کائناتی فطرت اور اس کے عناصر کابھی لحاظ رکھتی ہے۔

عَلِيمُ خَبِيرٌ

جس طرح وجی کی حقیقت ایک بسیط جوہر ہے 'ای طرح حقیقت انسانی خود ایک بسیط جوہر ہے۔ یہ جوہر کسی ایک شکل یا کسی ایک اعتبار ظہور سے اپنے تمام ترامکانات کو ظاہر نہیں کر سکتا ؟ چنانچہ صلاحیتوں کی کثرت 'نسلی اور گروہی نفسیات اور استعداد کی بو قلمونی کمال کے مختلف درجوں اور استعداد کی بو قلمونی کمال کے مختلف درجوں اور اس کے مختلف پہلووں کو ظاہر کرتی ہے اور ای ظہور کو ایک دو سرے کے وسلے سے درجوں اور اس کے مختلف پہلووں کو ظاہر کرتی ہے اور ای ظہور کو ایک دو سرے کے وسلے سے

بیخانااور اس کی معرفت عاصل کر ناشلسل کمال کو آلفب کمال میں منتقل کرتے جانے کا ممل عن اور سے ممل بنیادی طور برانسان کے منصب خلافت کا تقاضہ اور اس کی بخل ہے۔ چونکہ منصب خلافت حقیقت انسانی کی اصل ہے 'اس لئے وحی اسلام انسانی فطرت میں گرت کے ظہور کا اثبات کرتے ہوئے 'انسان کی اس جو ہری حقیقت ہی کو اپنا اصل مخاطب بناتی ہواور اس بناپر اپنے اسای نقط فظر کی بنیاد و حدت نوع انسانی کے تصور پر رسمتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح خارجی ترزخ کے منظر نامے میں اطاعت 'محیت اور معرفت کو آخری فور ہے کہ جس طرح خارجی ترزخ کے منظر نامے میں اطاعت 'محیت اور معرفت کو آخری فرر ہے میں ایک جامعیت حاصل ہوتی ہے 'اس طرح منصب خلافت یایوں مجھنا چاہئے کہ انسانی فظرت میں وہ جو ہری عضر جو اس منصب سے عبارت ہے 'وہ بھی ان تین عناصری جامعیت رکھتا ہے۔ ہوط آدم کی دکایت اس جامعیت کے گم ہوجانے کی داستان ہے 'اور مختلف ندا ہب کے مزاج کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ اسلام اپنی واضلی جامعیت کی مدد سے اس مزاج کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ اسلام اپنی واضلی جامعیت کی مدد سے اس منظر میں وقوع پذر ہوتا ہے ۔... لیکن اس کاجو پہلواس وقت زیر بحث ہے 'اس کا انفرادی ندگیوں میں وقوع پذر ہوتا ہے .... لیکن اس کاجو پہلواس وقت زیر بحث ہے 'اس کا تعلق اس کمال سے ہو تاریخ کے منظر میں وتی کے امکانات کے درجہ وار ظہور سے حاصل تعلق اس کمال سے ہوتا رہے کے منظر میں وتی کے امکانات کے درجہ وار ظہور سے حاصل تعلق اس کمال سے ہوتا رہے کے منظر میں وتی کے امکانات کے درجہ وار ظہور سے حاصل ہوتیا۔

یمال تک ہم نے یہ اندازہ قائم کیا ہے کہ ادبان سامیہ میں اسلام کے تصور خاتمیت اور اس کی جامعیت کی کیانوعیت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وحی اسلام کے اقل مخاطبین کون تصاور ان کے فطری امکانات کی سمت کیاتھی 'اور کس طرح ان امکانات سے ایک پوری ہاری نے بختم لیااور ہاری عالم پراس کے کیااثرات مرتب ہوئے۔

مسمی بھی نئے ذہب کا آغاز آریخ انسانیت میں ایک نئی ذہنیت 'ایک نئے روحانی اور اخلاق

Type

Type

کری بھی نئے ذہب کا آغاز ہو آب جس کی تشکیل میں اس ذہنیت کے نسلی عناصر شامل ہوتے ہیں اور اس فرہب سے مخصوص وجی اس کی خاص شکل اور اس کا اپنا مزاج متعین کرتی ہے۔ زمانۂ قبل انسلام کے عرب نقشے پراگر غور کیاجائے توجزیرہ نمائے عرب کے مخصوص حالات کے تحت سامی مزاج کی بعض خصوص است نماض مور پر نمایاں ہوتی دکھائی دیت ہیں۔ یوں تو ہزار ہابرس کی تاریخ مزاج کی بعض خصوص است میں مور پر نمایاں ہوتی دکھائی دیت ہیں۔ یوں تو ہزار ہابرس کی تاریخ

جمیں اس خطے اور اس کے اروگر و کے علاقول میں زبان کے ایک فاص ارتقالی داستان ساتی ہے اور ایسامحسوس ہو ماہے کہ وادی وجلہ و فرات میں بنیادی توجہ زبان کے ارتفایر ہے ؟ اور یہ مرکز آبسة آبسة جزيره نمائة عرب كى طرف سفر كرربائ بيبات ماريحي بركماب مين وكهائي دی ہے کہ اسلام کی آمدہے فورا پہلے عربی زبان اینے کمال کی حدوں کوچھور ہی تھی لیکن کیا بدواتعه صرف ماریخ الب کالیک گذرال لمی ب یاس بانیانی فطرت کی مری جنول برجی کوئی روشی برتی ہے؟ زبان میں کمال کے عفیر کابیدا ہوتا صلاحیت بیان کے ارتقااور اس کے كمال كوظاہر كرتا ہے اور من حيث المجموع مجمی معاشرے میں زبان كاایک خاص در ہے ير ينيخانفس ناطقه كے حسول كمال كى طرف اشاره كرتا ہے۔ صلاحیت بیان میں اور اک حنیقت مشابدے کی غیرمعمولی حس اور اپنی باطنی کیفیات کی شناخت سب کے سب شامل ہیں۔ زبان صرف بیان بی تمیں بلکہ ایک بوراع رصہ اوراک ( Field of Perception ) ہے 'اور عربول میں یہ کمال سامی ذہن کے اس رجان سے پیداہوا جے ہم تھراور مشاہدے کو یجاکر نے کی صلاحیت ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تفکر عوب ذہن کاوہ عضرہے جس کی شہادت ہمیں حضرت ابراہیم کی حکایتوں ہی سے ملنی شروع ہوجاتی ہے۔ مشاہدے کے عناصراور عرب ذہن کی پوری تشكيل مين اس كاكر وار مختلف مرحلون ير مخصوصاعر في اوبيات مين نمايان و كهاتي ويتأهدون عناصر کے تاریخی مضمرات کی بحث اینے ضروری سیاق و سباق میں آھے آئے گی۔ تفکر اور مشاہدے گی 'بیک وقت ایک سلی خصوصیت کے طور یر موجود کی دراصل ایک مالیف ( Synthesis ) کے امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ میہ دونوں صلاحیتیں تملی نفسیات میں داخل اور خارج کے قطبین کی نمائندگی کرتی ہیں۔

داخل بین (Introvert) اور خارج بین (Extrovert) علم نفسیات کی اسطلاحیں بیں اور انفرادی مزاجوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن اگر اس کااطلاق نسلی نفسیات کے دائرے میں کیاجائے توبھی اس سے قوموں کے مزاج کے مختلف اسالیب کا ندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً آریائی مزاج کی کچھ خصوصیات ہیں جو پورنی آریائس بین ظاہر ہوتی ہیں الیکن

ہندوستان میں آریائی مزاج داخل بین ہے اور اس کئے اس سے پیدا ہونے والے نہائج کی نوعیت عموماً نظراتی <u>Contemplative ہے۔ یورنی</u> آریائیت این خارج بین صلاحیت کی وجہ سے جونگائج پیدا کرتی ہےوہ بنیادی طور پر عملی توعیت کے ہیں۔ اسی طرح سامی مزاج کے دورائرے قرار دینے جاسکتے ہیں۔ سامی اقوام میں میروی مزاج بنیادی طور پر Introvert ہے اس لئے اس کے لئے اپنی قوم وسل اور اینے مزاج کے دائرے نے نکانامشکل ہوتا ہے 'اور اس کابنیادی ر جمان میہ ہے کہ وہ ہر حقیقت پر اپناتسلی رنگ چڑھانا ضروری سمجھتی ہے اور تسلی اصطلاحوں میں سوپچی ہے۔ اس کے برخلا<u>ف عرب مزاج 'جس میں بنوعد بان اور بنو قحطان دونوں</u> شامل ہیں ' شروع بی سے ایک خارج بین رجان کا مالک ہے۔ اس رجان نے اس کے اندر تھلنے کی خواہش مردت اور شجاعت کے اوصاف 'اور سب سے تمایاں طور پر فیاضی کاوصف میدا کیا۔ زمانه قبل از اسلام کے معاشرے کامزاج امنی اوصاف کی منتشراور بے تناسب کیفیت سے تشکیل پاتا ہے۔ اسی خارج بنی کی صلاحیت نے عربوں میں ایک طرح کی عملی دانش بھی پیدا کی جس کا بنیادی اظهار ایک طرف ا<u>ن کے تجارتی ذ</u>ہن کے ذریعے ہوااور دوسری مون ان کی ان ڈیلو مینک حكمت عمليول مين جن ك ذريع انهول في الراني اور بازليني سلطنول سهاسي روابط استوارر کھاور اسمیں ایک ایساتوازن ویاجس سے ان کی آزادی پر کوئی آنج نہ آنے یائی ان دونوں پہلوؤں کی خاصی دلچیب تفصیل ہمیں ڈی اولیری کی کتاب میں ARABIA before مرملت ہے۔ Muhammad

مجموعی طور پر ظهور اسلام ہے فورا پیشتر جمیں عرب کے انسانی نقتے میں چند بنیادی تبدیلیاں آتی دکھائی دیت ہیں۔ قبل از اسلام کے عرب پر لکھتے ہوئے جارجیو لے وی دی لاویڈ انے جگہ جگہ سے سے شکایت کی ہے کہ قبل از اسلام کے عرب پر جمیں مناسب تاریخی مواد نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے اس کے تاریخی فہم میں جگہ خلا موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجودیہ بات واضح نظر آتی سے اس کے تاریخی فہم میں جگہ خلا موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجودیہ بات واضح نظر آتی

Delavida: Pre. Islamic Arabic
The Arab Heritage! Nabih-A-Faris

ہے کہ عرب میں تجارت کاایک عمد حتم ہونے کے بعد بدویت کاایک طویل دور آیا ہے اور بدویت کے اس دور سے نکلنے کا آغاز اسلام کے ظہور سے بچھ ہی ملے ہوا۔ اس کی اولین دستاویز ایلاف قریش ہے۔ ای سے مکہ کی مرکزی حیثیت دوبارہ بحال ہوتی شروع ہوتی اور ای کے ذریعے کمہ نے ایک بکتا ہاریخی مزاج پیدا کیا جس میں بدویت کے عناصر بھی تھے اور شریت کے ابتدائی نقوش بھی م باز تعلینی اور ایر انی سیاس اثرات کی چھوٹ بھی پڑتی تھی اور اس شنر کوایک تمایان سیاس آزادی مجمی حاصل تھی۔ تجارت کے واسطے سے اہل مکد دور تک کاسفر کرتے اور اس میں ہندو چین تک کے اثرات اپنے ساتھ لاتے۔ اس امر میں ان کاتوی حافظ وراک اور قوت مشاہرہ ان کی مدد گار ہوتی ' دوسری طرف دور دور سے حجاج موسم ج میں مکہ آتے اور اسیے ساتھ دور در ازعلاقوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی ایک پوری داستان لاتے۔ جزیرہ نمائے عرب اوراس کے ارد کر دیے علاقوں میں عیسائیوں اور یمودیوں کی ندہمی چیقلش اور اس کے ساتھ خود عیسائیوں کے درمیان مختلف نکتہ آفرین فرقوں کی آویزش نے ندہب اور اس کے پیچیدہ مسائل كوعام فضا كاحصه بناديا تقاله اوران تمام شوامدست بيه ظاہر ہو تاہے كه آكر ند ہمي نقطة نظرنه بھي اختیار کیاجائے تو تغیر اور ایک عظیم تبدیلی کے عناصر ایک انتمائی محدود دائرے میں نمایاں ہونے كي يقع اوراس تغير كي عمل كو تاريخي طور برايك خاص حد تك يبنيان عمر الهامي زاهب كا ہاتھ شامل تھا۔ ماسبق نبوتوں کی بیش کوئیاں تدبیر اللہ کے تحت ایک خاص سمت میں مرسمز ہوتی چلی جارہی تھیں۔ اس پورے عمل میں جوالوہی منطق کار فرماتھی 'جدید ماریخی فکراس کے نظام كو مجيئے سے عاجزت الكن اس اس بات كا حساس ضرور ہے كه بير سار انقشه ايك خاص سمت میں سفر کر رہاتھا۔ وی قدیم مسلی نفسیات کے عوصر میان کے ذرائع رفته رفته مورت حال کوالیک نئی معظیم اور برق آساوی کوسهارنے کے لئے تیار کر رہے تھے کیکن ہاریخی فکران اصطلاحوں میں شمیں سوچتی 'اس کئے بہت نمایاں اور منطقی ترتیب واقعات کی تاویل بھی محض اتفاق قرار دے کر کرتی ہے۔ مثل شینگر جیسائفق فلسنی جوہروا تعے میں ایک نظام دیکھتا ہے اور باری بیت منظم منطق میں اس کی تشریح کر تاہے 'اسلام کی آمدے متعلق این گفتگواس عظیم مظیر کو تحض ایک انفاق قرار دے کر شروع کر ماہے: اس مخفراقتہاں میں غیر منطقی اسلوب خیال سے قطع نظر ہمیں صرف یہ دیکھناہے کہ جدید قاریخی فربھی وی قدیم کے قاریخی اظہار کے ذریعے ایک مورنز معال کو بحکیل تک پہنچا و کھر ہی ہے۔ اس وقت کے مکہ کواولیری نے Cosmopolitan Centre کیا ہے اور اس سے بھی قدیم ٹرتیم کا جائشین قرار دیا ہے۔ بظاہر کمی بڑی وجہ کیا ہے اور اس سے بھی قدیم ٹرتیم کا جائشین قرار دیا ہے۔ بظاہر کمی بڑی وجہ کے بغیر مکہ میں اس صور تحال کا پیدا ہونا 'ار دگر دیے علاقوں میں خاہب 'مسابک 'کھانت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ایک صدی سے بھی کم عرصے میں فراہم ہو جانا 'تجارت کے اعتبار سے ایسے روابط کا قائم ہونا جو فور ابعد کے زمانوں میں بین الاقوامی اہمیت حاصل کر مجھواتی منظر کے نیس روابط کا قائم ہونا و فور ابعد کے زمانوں میں بین الاقوامی اہمیت حاصل کر جانا ۔۔۔۔۔ کا تامر ایک معمولی اہمیت حاصل کر جانا ۔۔۔۔۔ کیا ہے سب عناصر ایک معمولی منظر کے نیس بین الاقوامی ایک ہونا ہوں تھی تھی ہونا ہوں کے قرار ہونے اس بات کی تعدین نہ کر دی کہ ایک با قاعدہ تدبیر کے ذریعے بیں ؟ اور کیا بعد کے واقعات نے اس بات کی تعدین نہ کر دی کہ ایک با قاعدہ تدبیر کے ذریعے بیں ؟ اور کیا بعد کے واقعات نے اس بات کی تعدین نہ کر دی کہ ایک با قاعدہ تدبیر کے ذریعے بی جارہ ہی کہ تار بخی ظرف تجوارت

وجی اسلام کی مخاطب اول ہی جماعت تھی جس میں اہل بادیہ کی سادگی کے ذریعے دنیا بھر کے ان گروہوں کی نمائندگی ہور ہی تھی جو فطری سادگی کی حالت میں کسی بھی نظام عقائد اور انسانی اعمال کے دائرے میں اس کے نتائج سے آگاہ نہیں تھے۔ ان کا مسئلہ عقائد کی بیجید گیاں نہیں بلکہ اپنے ماحول میں آیک معنوبت کی تلاش اور خود کو اس معنوبت ہے آہائلہ کرنے کہ کوشش ہوتی ہے دو سری طرف مگہ کے آجر تھے جو عملی زندگی کی بین الاقوامی صور توں اور کرنے کی کوشش ہوتی ہے دو سری طرف مگہ کے آجر تھے جو عملی زندگی کی بین الاقوامی صور توں اور ان کی بیجید گیوں سے پوری طرح آشنا تھے 'تیرا گروہ عیمائیت اور یہودیت سے تعلق رکھنے ان کی بیجید گیوں سے پوری طرح آشنا تھے 'تیرا گروہ عیمائیت اور یہودیت سے تعلق رکھنے

Spengler, Decline of the Westl L.304

، والے افراد کا تھاجو روایت پنیمبری اور اس کے مضمرات سے واقف تھے۔ اگر ہم ان تمام گروہوں کوار تفاقات انسانی کانمائندہ سمجھیں اور ہرایک گروہ کی آریخی چیٹیت کے آئینے میں فطرت انسانی کے ایک پہلو کے ظہور کی نشانیاں دیکھنے پر آمادہ ہوں توایک قدم آگے ،ہمیں اس قطرت انسانی کے ایک پہلو کے ظہور کی نشانیاں دیکھنے پر آمادہ ہوں توایک قدم آگے ،ہمیں اس آلیف ( Synthesis ) کی معنویت کا ندازہ ہو گاجو آگے چل کر اسلام کے دعوائے آفاقیت کی تاریخی دلیل اورعملی مثال فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔

جس طرح وحی کے ذریعے عطابونے والاعلم انسانی استعداد سے پیدا ہونے والے علوم سے قدری طور پر الک اور برتر ہو ماہے 'ای طرح وحی کے ذریعے پیدا ہونے والی ماریخ اور عام تاریخ کے اصول حرکت میں بھی زمین و آسان کافرق ہوماہے۔ عام ماریح کی حرکت نظام ایباب کی منطق کے تابع ہوتی ہے۔ اس کامطلب سے شیس کہ وہ اپنے کر دار میں سراس ماتی ہوتی ہے 'بلکہ میہ کہ اسباب کواس کے وسیع ترمعنوں میں 'ہم جس طرح بھی دیکھیں 'اس کی مختلف حیثیں اور برتیں اس ماریح کی واقعاتی شکل مرتب کرتی ہیں۔ لیکن معجزے کی طرح وحی چونکہ براور است ایک ورائے فطری مظرے لنداوہ اس نظام کے اسباب کے مالع نمیں ہوتی۔ ایک خاص تاریخی مرز وال میں اس کی حیثیت محرک فیر متحرک کی ہوتی ہے اس سے ایک بیجیده نظام اسباب کا آغاز تو موتا ہے لیکن خود وہ ان اسباب کے نظام سے متزہ اور ماور ارجتی ہے۔ چنانچہ ماری وہ مکھنے کا کی طریقہ جوندا بب عالم کے مطالعے سے ہماری سمجھ میں آیا ے وہ مالیف و نمو کی جدلیات ہے۔ ہم سکے یہ لکھ تھے ہیں کہ وی جس طرح تدبیر النہ کے تحت ایک خاص اصول کے کرظاہر ہوتی ہے 'اس تدبیر النسید کے تحت ظرف وی لینی اس کے ظیور کی ماریخی صورتهال میں بھی اس خاص ٹائپ اور ذہنیت کو تشکیل دینے والے عوامل اور مناصر جمع كروية جاتے جن ۔ وحی كے ظهور كے ساتھ الك طرح سے كوياس كى حدث كے تحت ميه تمام عناصرايك مالني ومدت مين وهل كرايك فيراز امكانات مركز الحكي حيثيت اختيار كركيتين عراس من مو كالك عمل شروع مومات اور پراس ايك بوري ماري پيدا موتى مجدود مين وائر معن رست موسئة ماريخ عالم كى معنويت اوراس كى حركت كويكسر تبديل كروي سيد مثلاً عيسوي وجراه راس كراد راس كرنمها زوا لرمضم المه بالمازم ليحزنة

اندازہ ہوجائے گاکہ کس طرح عیسائیت کابوراابتدائی منظرنامہ ایک بہت محدود علاقے ہے وابسة ب الين اى محدود علاقے ميں "كى نه كى طور ير "وه سارے عناصر جمع كر ديئے محكے بي جو آئندوعیسائیت کی باریخ نمو کی تمتیل بنتایی - سمی جگدید بھی کما گیاہے کہ حضرت میسلی عليه السلام كياره حواري وراصل باره ثانب بين جن سے پوراعالم انسانيت تشكيل يا ماہے۔ پھر أتنده كي وحي اس نمويافته منظر كے اہم عناصر كوايينا ندر سميٹ كر اور انہيں ايك نئي ماليف ميں ڈھال کر ایک نیامنظراور ایک اور باب امکانات پیدا کرتی ہے۔ اس طرح دور<sub>و</sub>حی کی نہ ہی تاریخ كايوراعمل ارتكازي ماليف ينموسسار تكازكعمل سيرتيب ياماي اسيور عمل میں ارتکازی آلیف چونکہ ایک ورائے انسانی اور الوہی مظمر کی مداخلت سے وجود میں آتی ہے ، اس کئےوہ تاریخ کے آفقی سفرمیں اس عمودی جست کی نمائندگی کرتی ہے جس کے دائر ہے اسرار ، سے ملتے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں وحی 'اپنی فطرت کے لحاظ ہے ' ایک بسیط اور غیر متبدل حقیقت ہے کیونکہ وہ سمی زمانی اور مکانی عضرے اپنی اصل میں مشروط نہیں ہے 'بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ کلام کی مظرہے۔ اس طرح وہ انسانی معرب مل جس میں وحی نازل ہوئی ' دوجہتیں رکھتی ہے .... فطرت وحی کے اعتبار سے بسیط ہے اور اامی وو ' اور ظرف وحی کے اعتبار سے محذود اور مرکب ..... چنانچہ اس کی دومری جہت ہے کہی ذہب کی تاریخی اور جغرافیائی حدود متعین ہوتی ہیں۔ اگر دوسراعضر شامل نہ ہو ماتو پہلی ہی وحی تمام انسانوں كے لئے قيامت تك كے لئے كافى ہوتى .....اب يهال سوال يه پيدا ہو ماہے كه بجراس مرتبهمال میں توہروحی کے ساتھ کم و بیش مکسال نوعیت کی تحدیدات لازم آتی ہیں اور اس کے نتیج میں محمی بھی وحی کے ساتھ آفاقیت کا دعویٰ وابستہ شیں کیا جا سکتا۔ اس کاجواب تصورِ خاتمیت ہے.... خاتمیت کاتصور چونکہ تمام امکانات وظهوراتِ ماسبق کو محیط ہے 'اس لئے اسے کو یا ایک مطلق حیثیت حاصل ہوجاتی ہے۔ یہ ایک اصولی بیان ہے "اس کی تفصیل اور اس کے شواہد انشاءاللدا بی جکه بربیان ہوں سے۔

اس ساری بحث سے وہ بنیادی نقشہ واضح ہو گیاجو دوروحی کی تاریخی حرکت کو دور مابعدوحی کی تاریخی حرکت کو دور مابعدو کی تاریخی حرکت سے الگ کر تاہے۔ اب سوال صرف بیہ ہے کہ کیاد ور مابعدوجی کی تاریخی کوئی عمودی جت ہے یا نہیں .... تواس کاجواب یہ ہے کہ پورے دور مابعدوی کی عمودی جت پورا دوروی ہے اور اس لئے اسلام نے اجمالاتمام انبیائے اسبق پر ایمان ضروری قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے ماریخ غذا بہ میں اسلام کی حیثیت مالیف عظیم (The Great Synthesis) کی ہے اور اس کی دو بنیادی جتیں ہیں .... ذات اللہ کا تقدر مطلق ... اور عالم ظهور میں توازین کامل کا حصول .... فرمتجوف شو آن نے ان دونوں پہلوؤں کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا ہے:

"مسلمانوں کے لئے زمان ایک غیر متحرک مرکز کے گر دمسلسل حرکت ہے۔ اگر "خدا چاہتو" اے لوٹا یابھی جاسکتا ہے۔ آریخ صرف اس حد تک دلچیبی کاسب ہے جس حد تک وہ مبدا کی خبر دیت ہے یادو سری طرف اس حد تک کہ جس حد تک اس کاسفریوم الآخر کی طرف ہے۔ کیونکہ خدابی اقل و آخر ہے۔

اسلام کامقصود تصور ذات مطلق کوتوازن کی صفت کے ساتھ ہم آہنگ کر تاہے۔ تصور ذات مطلق سے پیش نظر ہوتا ذات مطلق سے پیش نظر ہوتا دات مطلق سے پیش نظر ہوتا ہے۔ توازن میں وہ سب کچھ شامل ہے جو ہم ہیں ' یعنی انسان اپنی اجتماعی اور انفرادی جست سے " ہے۔ توازن میں وہ سب کچھ شامل ہے جو ہم ہیں ' یعنی انسان اپنی اجتماعی اور انفرادی جست " ہے۔ "

F. Schuon! Form & Substance in Religion

چنان کی طرح قائم ہوگئ۔ دونوں عناصرانسانی تاریخ میں کمیں اور یخباد کھائی شمیں دیے۔
وحدت اصول اور کثرت مظاہر کا جو مسلسل توازن اسلامی تاریخ و تمذیب میں جمیں دکھائی
دیتا ہے 'اور جس ہے اس کی میک آ فاقیت بھوٹتی ہے جوشلی نغیبت اور تاریخی شخصیت اقوام کے
مختلف پہلووک کو سمینے کے باوجود اس سے آزاد اور منزہ رہتی ہے 'اس کے اس عضر کا اور اک
اپنے طور پر شپنگل نے بھی کیا ہے۔ اس کی نگاہ میں اسلام کے بھیلاؤ کی مظریات ایک خاص
دیجیں کا سبب ہیں۔ اس خاص طریقہ وسعت کا سبب کون سے عناصر تھے 'ان کی طرف اوپر
اشارہ کیا جاچا۔ دائرہ اسلام کی وسعت کی مظریات کے بارے میں شپنگل کھتا ہے و

شپنگٹر اس مور میں پوشیدہ پیغام کی اس معنویت پر غور نمیں کر تا جو انسان کی آفاقی روح سے ہم آ ہنگ ہے 'لیکن بسرحال اس کے مظہر کاا دراک کر تاہے۔ اس مورت مال کاا دراک ٹی بی ارونگ کو بھی ہے و

"اسلام کائیک بہت عظیم پہلووہ آفاقی اپل ہے جو صدیوں کے دائرے میں پوری دنیا کی مختلف النوع اقوام کے لئے ظاہر ہوئی ہے۔ اس ند ہب کے باطن میں کوئی ایساعضر ہے جس کو ہم وضاحت سے مشخص نہیں کر سکتے لیکن جس نے اسے عرب دنیا سے باہر قابل قبول بنایا ہے "

<sup>1.</sup> Spengler, Decline of the West.

<sup>2.</sup>T.B. Irving: Islam Resurgent.

اس عضر کی جزیں بیغام کی بسیط نوعیت اور مختلف العناصرانسانی مرتب حال کی نفسیاتی اور روحاتی کفایت ( Adequation ) میں میں 'اور سه این جگه خود مطالعے کاایک اہم موضوع ہے۔ اس کااندازہ اس وقت تک تنیس ہو سکتاجب تک نزول قرآن کے زمانے میں جزیرہ تمائے عرب میں پیدا ہونے والی مالیف عظیم اور اس کے اندر مضمر جہان امکانات کا بحربور جائزہ ندلیاجائے 'اور یہ جائزہ وحی کی فطرت سے مطابقت ندر کھتا ہو۔ ساست معاشرت 'آرٹ ' تمرن اور دیگرتمام شعبول میں در جه بدرجه جو نتائج پیدا ہوئے 'وہ صرف اسلامی دنیا تک ہی محدود شيں رہے بلکہ دوسری تهذيبول اور مذاہب کو بھی براہ راست متاثر کرتے رہے ہيں اور ان عناصر کی کار فرمانی آج بھی جاری ہے۔ یہ عناصراس انسانی اجتماع کے باطن سے پیدا ہوئے 'اور ہور ہے میں جے ہم ملب اسلامیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ کسی مجرد تصور کے إمكانات كاظهور تهيس بلكه أيك كلي اور بسيط حقيقت جمه وقت ابسرزمان انفوس انسانيه كي كثرت ے Prism سے زرتی ہے اور انسانی سانچوں میں نت نے اظہار یاتی ہے۔ اظہار کائی تشکسل اس کی مختلف نہیں ' زمانی اور مکانی کثرت پی اس کی ایک منزہ وحدت اور مختلف شعبہ ہائے علم و عمل میں اس کی باہم در آویزاں کیسریں وہ نقشہ ترتیب دیت ہیں جس سے ہم ملت اسلامیہ کی ذہنی اور نفساتی ساخت کوایک منجمداور متحیر شکل کے بجائے ایک جاری اور مسلسل "بیان" کی شکل میں دیکھے سکتے ہیں 'اور اس کے حرکی وجود کے اور اک ہی ہے اس کے عالم امکانات کا ندازہ آ قائم كريكتے بيں۔

دنیامیں کسی ندہب کا آغازاس کے مرکزی پیغام کی نوعیت 'اس کے گر دجمع ہونےوالے انسانی کروہوں کی نفسیاتی اور تسلی ساخت 'تهذیبوں کاجنم لینااور ان کاعروج وزوال مطالع کے وسيع اور مسلسل موضوعات من به نفراييخ طور بر 'اييخ مخصوص روحانی اور د نيوی مقاصد اور اصطلاحوں کے تحت 'ان کامطالعہ کرتی اور انہیں ایک نظام علم کی شکل دیتے ہے۔ ایپے انداز کار کے مطابق ندہی فکر ان مطالعوں کے لئے پیچیدہ لیکن روحانی اور ذہنی طور پر مؤثر طریقے ترتیب دیتی ہے اور اس میں ہردائرہ فکر کے اندر ایک نیانظام تناسبات ظاہر ہو باد کھائی دیتا ہے۔ میہ نظام تناسبات دراصل فطرت انسانی کے اس مخصوص تصور یا پہلوے متعلق ہو تاہے جو اس خاص ند بهب کی بنیاد میں کار فرماہو۔ کہیں ہیہ کام حکایات سے لیاجا تاہے ، کہیں تغییرہ تاویل کے وسیع نظام استعال ہوتے ہیں مکسی نہ ہی دائرے میں فلسے اور مابعد العبیبیاتی بیان کی براہ راست شکل کو ترجیح دی جاتی ہے اور تمیں کوئی اور میڈیم اختیار کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رہی میان عے جوماورائے فطرت اسباب اور انسانی فطرت کے سانچوں سے مل کر کائنات انسان اور خدا کے رہے کا ایک نقشہ بیش کر آہے۔ ناہب کی تمام تهدواریاں 'انسانی نقرر کی نیر تکیاں <u>اور فطرِت انسانی کے لامحدود امکانات 'سب کے سب سمی نہ سی در ہے میں اس نقتے میں ظاہر</u> ہوتے ہیں ۔۔۔۔ کیکن انسانی ذہن کا عمومی سفر فطری وقت سے تاریخی وقت کی طرف ہے ، كسنذا جيے جيے وقت كزر ماجاما ہے كيد واعيد شديد تر موماجاما ہے كديد تمام معانى منصبط علوم کی شکل میں اور خصوصا آریخ کے نظام اسباب وعلل کے سیاق وسباق میں ظاہر ہو سیس۔ فی الجملہ یہ داعیہ کسی اعتبار سے ناپندیدہ بھی نہیں ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ ذہب کی صحیح فطرت اور اس کے مافیہ وماسوا کا در ست اور اک باتی رہا اور در جات وجود اور ان سے وابستہ اظہاری سانچوں کا تناسب بر قرار رہے۔

اس تناسب کے برنے کا بیجہ بچھلی کھ صدیوں میں زہب کے وہ مطالع میں جو خالفتاً المست مادی نقطة نظرے کئے محتے ہیں اور اب ایک بورے شعبہ علم کی حیثیت اختیار کر کے شاجیات غرب كملاتے ہيں۔ اس عنوان كے تحت غربي مظاہرے متعلق بہت مواد جمع كيا كيا ان كى ایک خاص ترتیب وضع کی گئی اور ان سے نتائج کا استخراج کیا گیاہے۔ لیکن اس کے باوجود غه بي اور بهت سے غیر ند ہبی حلقوں میں بھی ان مطالعوں کو ناقص سمجھاجا آہے۔ اس کی بنیادی وجدیہ ہے کہ ساجیات ندہب کے تحت جو مطالع کئے جاتے ہیں 'وہ ندہبی مظاہر کے ورائے فطری سرچشموں کارد کرتے ہوئے 'خربی مظاہر 'واردات ' تنذیب اور اصول حرکت کو باريخ انفسات باساجيات كاصطلاحول ميس متحصر كرتين يبال بيد كماجاسكتاب كدبيال كار فلنفي من تقيدي منهاج سے اور علوم عيل حياتي منهاج كاطلاق سے بيدا ہوتے بس اور بيہ دونوں مطالع کے جائز منہاج ہیں۔ لیکن اس سلیلے میں اصولی بات یہ ہے کہ مسی منہاج کے درست یاندست ہونے کادارومداراس امریرے کہ اس کے اصول موضوع مطالعہ سے کس نوع کی مطابقت رکھتے ہیں۔ دوسرے مید کہ تنتیدی اور حساتی منهاج کوعلوم کی دنیا میں انبیویں صدى من جومطلق بالادسى حاصل تقى وه حتم بو يكى باورخوداس برات اعتراضات كاورود ہوچکا ہے کہ ند بہب تو ند بہب ' خالص انسانی اور مادی نوعیت کے مظاہر پر بھی اس کا اطلاق مشکوک ہے۔ اس منهاج پر اور اس سے جنم لینے والے تصور اسباب وعلل بربہت اہم تقید بر میش فوکو کی کتابون خصوصا

The Order of Things

The Archeology of Knowledge

میں دکھائی دی ہے۔ اگر چہ یہ تازہ کتابیں ہیں لیکن اعتراضات کاظہور بہت پہلے ہے شروع ہو چکاتھا۔ کارل بین ہاتم اس طریقہ کار کاذکر کرتے ہوئے شرائنش کے حوالے سے لکھتا ہے: "مبصر کے تناظر کی تاریخی سیٹیت سے پیدا ہونے والے معیار کے اطلاق کے علاوہ "
ماضی کے کسی خاص عمد کواس کے اپنے معیار وں اور اقدار کے ذریعے بھی بیان کیا جاسکتا ہے
اور اس کی حیثیت متعین کی جاسکتی ہے۔ علم تاریخی کی یہ شکل بھی درست ہے۔ متورخ "ماضی
کے زمانوں کوان زمانوں کے اپنے مراکز کے ذریعے بھی بیجان سکتے ہیں۔ "مہ

الین شد کایہ کماہے کہ اس طریقة فکر کوپروان چڑھانے میں بنیادی کر دار خود چہ ج کا ہے۔ کا ہے کا ہے کہ اس طریقة فکر کوپروان چڑھانے میں بنیادی کر دار خود چہ ج کا ہے۔ اس کے اسباب پرروشنی ڈالتے ہوئے وہ کہتاہے ،

"ج ج نے اصل میں سائن اور نیکنالوی کے فروغ کی حمایت کی کونکہ آزاد مابعد الطبیعیاتی ذبن ادعائیت پرست ندہب اور مادیت پرست سائنس ' دونوں کے لئے دشن کا درجہ رکھتا تھا۔ چرچ کو آزاد مابعد الطبیعیاتی ذبن کے خلاف جنگ میں ایک حلیف کی منرورت تھی 'اور چرچ کے پاس قوت تھی 'سواس نے ایک الیمی صورت حال پردا کر دی کہ منرورت تھی 'اور چرچ کے پاس قوت تھی 'سواس نے ایک الیمی صورت حال پردا کر دی کہ

Karl Mannhein

Essays on the Sociology of Knowledge

یورپ میں اس کی قوت کے بالمقابل مابعد الطبیعیاتی علم جیسی کوئی شاخ پروان نہ چڑھ سکے۔
میرال بیت پوری دنیا نہیں ہے ۔۔۔۔ ایشیائی تمذیوں میں اوعائیت پرست ندہب اور مادیت پرست
مائنس کے بچائے مابعد الطبیعیات اصل قوت ہے "۔۔
مشار آمے چل کر لکھتا ہے:

" یہ جنونی یقین کہ پوری نوع انسانی کے ارتقائے علمی کا نیسلہ چھوٹی می جدید مغربی ترذیبی قوس کی اصطلاحوں میں کیا جائے گا' بالآخر مسترد ہو گا۔ آخر کاریہ بصیرت ساجیات علم کے ذریعے ظاہر ہوگی کہ پورپ اور ایشیائے انسانیت کے سفر علم کو بالکل مختلف نقطہ ہائے نظر سے دیکھا ہے۔ پورپ کی سمت سفر مادے سے روح کی طرف ہے' اور ایشیا کی سمت روح ہے مادے کی طرف ''۔

مرازخ علوم اور ندبیات کے مطالعوں میں اس منهاج کواور بقول شار "اس جنونی ایس منهاج کواور بقول شار "اس جنونی ایس منهاج ایس منهاج ایس منهاج ایس منهاج ایس منهاج ایس منهاج مطالعه کا تجزیدا بی جگه آمے آئے گا۔

فی الوقت مندرجہ بالامختر معروضات کی ضرورت اس کئے پیدا ہوئی کہ اسلام اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی ملت اسلام ہے کے سلسلے میں ہمیں دوطرح کے مواد درمتیا ب ہیں۔ ایک تو دو جو خود خربی اور ملت اسلام ہے کے ثقافتی اور علمی حلقوں ہے ہم تک پہنچتا ہے ہو اس کالپنا ایک مزاح 'نظام اور تر تیب ہے۔ لیکن عمد جدید میں اس' بیان 'کو ایک خاص شکل دی گئی ہے اور اس سے نتائج کا استخراج کیا گیا ہے۔ اس جو مواد مغرب یا مشرق کے مور خین اور علما کے ہاں موال سے دستیاب ہو تا ہے ' وہ زیارہ تر مطالع کے اپنی اصولوں کا تابع نظر آتا ہے جن کا مرسمی ذکر آت میں چند بنیادی اور کیا گیا اس مطالع کے نتائج میہ ہوئے کہ اسلام کے تاریخی اصول حرکت میں چند بنیادی تدمیلیاں آئیں اور پورے اسلامی 'بیان ' یعنی لٹریخ کے ذخرے میں کوئی لفظی تغیر تو نہ ہوائیکن معنویت بدل گئی۔ معنویت کی اس تبدیلی سے آگر کوئی انفرادی فساد نیت نہ بھی وابستہ ہو قطر ایش معنویت بدل گئی۔ معنویت کی اس تبدیلی سے آگر کوئی انفرادی فساد نیت نہ بھی وابستہ ہو قطر ایش

متعلق عناصری طرف یا تو عناد کا جذب در کھتے ہے یا ہے انداز نظری تحدیدات کی دجہ اوراس سے متعلق عناصری طرف یا تو عناد کا جذب در کھتے ہے یا ہے انداز نظری تحدیدات کی دجہ ہے متعلق عناصر کو زندگی کی تشکیل و تر تیب میں مقور متعلق بہت نمایاں ہے) یا کم از کم خدب ہے متعلق عناصر کو زندگی کی تشکیل و تر تیب میں مقور متعلق بہت نمایاں ہے) یا کم از کم خدب ہو مطالعات عمد جدید میں ہوئے ہیں 'اور بالآب کر شرک نظر فظر مناوی ہوئے ہیں 'اور بالآب کر شرک نظر فظر مناوی طور پر مطالعات ماضی کر سے ہوئے ہیں 'ان میں ایک مشرک نظر فظر مذاب کو اس کے مقادت کی حیثیت اختیار کرنے پر داخی ہو گئے ہیں۔ لیل ذمانوں کی یاد گار بنے یا کم از کم ایک شافت کی حیثیت اختیار کرنے پر داخی ہو گئے ہیں۔ لیل اسلام کے مطالعوں میں اس طریقہ کار کے نقصانات کمل کر سامنے آئے ہیں 'اس لئے کہ اسلام کے تمذی اور آدیجی میان کی کر عامنے آئے ہیں 'اس لئے کہ اسلام کے تمذی اور آدیجی میان 'کے بر علی اس کا کا کی دعراے کو اور خود کر کرائی کو شری گئے۔ مطالح اسلام کے شعبے کو عالمی دوحانی مکالے کے منظر نامے کو اور خود کر کرائی کی کوشن کی گئے۔ مطالح اسلام کے شعبے کو عالمی دوحانی مکالے کے منظر نامے کو اور خود علی کو اس کے کیافتھا نات بہتے 'میں میں الگ بحثیں ہیں۔ لیک بی خود دانہ اخباروں کی سطم کو اس کے کیافتھا نات بہتے 'میں میں کی خابرہ ہوئی بہت دلی ہے۔

مغرب میں اسلامی دنیا کے بارے میں پالیسی سازی کا بنیادی انحصار ای علمی نقط ونظر پررہا جس کاذکر کیا گیا ؛ چتانچہ بیسویں صدی کے نصف آخر میں جب اسلامی دنیا میں تغیری ایک نی ابر سامنے آئی تواس کے علامر ترکیبی کونہ سمجھ سکنے کی دجہ سے مغربی پالیسی ساز اواروں نے ہرقد م

ر خور کھاں اور مسلم آرج کی حرکت کاغلط اندازہ نگایاجاہے، تیار پہندی کا معاملہ ہو' معر کا اسرائیل پر جملہ ہو' انقلاب ایران ہو یااس کے بعد کے واقعات اس کامطلب یہ ہوا کہ آگر علی العوم مطالعہ ذاہب کے ایک نے منہاج کی ضرورت نہ بھی ہو تواسلای دنیا ہیں اپنے نہی اور تمذیبی نیان ' بینی دو مر لفظوں میں خودا بی شخصت کو بچھنے اس کے امکانات نمو کو پچانے اور اپنی آرج کی اصل حرکت ہے اپ آب کو ہم آبٹ کرتے کے لئے 'دو مری طرف اسلام اور اپنی آرج کی اصول حرکت اور بین الاقوای نظام تعلقات میں اس کی ایک خاص معنویت کو بچھنے کے ایک خور اور معقول مطالعاتی منہاج کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ منہاج اس وقت تک درست اور مُورِّ نہیں ہو سکن جب سے کہ اس کی بنیاد خود اسلام کی اپنی روح ہے ہی آبٹ نہ ہواور خود اس کے مزاج ہے جنم نہ لے 'اور جب تک اس کے تاریخی وجود کے مختلف مرحلوں کو ایک وحدت میں پرو کر اور مستقبل کے منظر تاہے پر اے منعکس کر کے دیکھنے کی مرحلوں کو ایک وحدت میں پرو کر اور مستقبل کے منظر تاہے پر اے منعکس کر کے دیکھنے کی مطرحت نہ رکھتا ہو۔

اگرید مطالعاتی منهاج این موضوع کی وسعت اور گرائی کے ساتھ معقول تعلق تناسب ندر کھتا ہو تو موجود صورت حال میں شاید اس کاعدم اور وجود ' برابر ہو ..... یوں زندگی کے دومرے شعبوں کی طرح علم میں تزئین کی اپنی ایک اہمیت تو ہے۔ )



مختلف رکول انسلول ازبانول اور ان سب سے بیدا ہونے والے نفیاتی درجات کے منظرول میں پھیلنا ہوا وقت عالم انسانیت کے پیلووک اس کے پوشیدہ گوشوں اور اس کی چُھی ہوئی صلاحیتوں کو دینیات اسیست معاشرتی تعلقات آرٹ اور اوب کی مختلف جنوں میں غیب سے شہود کی طرف لا تاہے اور فطرت انسانی کے امکان کو فعل میں تبدیل کر تاہے۔ اس عظیم منظرنا ہے کو مختلف شعبوں اور درجوں میں تعتیم کر کے اسے محفوظ کرنے اور اس کا مطالعہ کرنے کانام آدری ہے۔ اگر انسان موجود نہ ہو تو زمان ایک مجرد بہاؤ اور کائنات عظیم الشان کرنے کانام آدری ہے۔ اگر انسان موجود نہ ہو تو زمان ایک مجرد بہاؤ اور کائنات عظیم الشان پھروں کا ایک ہے معنی وجود ہے ۔۔۔ زمان و مکان کے اس پردے پرجمال ظمور کاب سار اعمل واقع ہوتا ہے 'معنی انسانی وجود تی سے بیدا ہوتے ہیں۔ ہرانفس اپنے آفاق کے لئے معنی کا مرچشمہے۔۔

انسان کائنات کے لئے اور الوہیت انسان کے لئے ..... مکان کی وسعوں میں پھیلتی اور زمان کے تسلسل میں سفر کم تی معنوب تاریخ بھی ہا اور تقدیر بھی ..... انفرادی اور اجتماع ، دونوں پہلواس میں پائے جاتے ہیں۔ اگر واقعات اور مظاہر کے اس لا متناہی سلسلے کے پیچھے ایک بسیط معنوب کار فرہ ہوتی مریقیتا ہی کے تبعوث سے تبعوث بز کا بھی اس پورے نظام میں ایک بسیط معنوب کار فرہ ہوتی اور موج ور موج بھیلتی ہوئی اس افرانی تاریخ کے تمام اجزائل کر ناقابل تبقل اور حتی کر وار ہو جاور موج بھیلتی ہوئی اس افرانی تاریخ کے تمام اجزائل کر ایک منزو معنوب کی طرف اشارہ بھی کریں مے اور ہر جزایئے دائرے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس معنوب کی شماد سے بھی دے گا۔

جیساکہ اس سے پیشرعرض کیاجاچکاہے خالص دنیوی تاریخ کے برعکس 'خبی نقطاہ نظر

سے ' تاریخ ایک دوہری موضوعیت ( Double Subjectivity) رکھتی ہے۔ ایک موضوعیت اس کا انسانی منظرہ اور دو مری موضوعیت " وی " ہے۔ چنا نچہ اس اعتبار سے اس تاریخ بیں معنو بیت بھی دوہری پائی جاتی ہے۔.... ایک اجزائے تاریخ کے باہمی رشتوں کے استبار سے 'اور دو مری " قدر " کے استبار سے جو اسول یا حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ قدر اگر قانون حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ قدر آگر قانون کے مطابق نہ ہو تو وہ انفرادی یا اجتماع کی اگر قانون حقیقت لینی اپنے در جائے ظہور میں کا نتاتی قانون کے مطابق نہ ہو تو وہ انفرادی یا اجتماع کی ابعد الطبیعیاتی تناظر میں رکھ کر دیکھاجائے گا توقدر کا بمی تفتور کار فرماہو گا' بالخصوص اسلام کے الطبیعیاتی تناظر میں رکھ کر دیکھاجائے گا توقدر کا بمی تفتور پیش نظر رکھناہو گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تاریخی ڈھانچ پر غور کرتے ہوئے ہمیں قدر کا بمی تفتور پیش نظر رکھناہو گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام کی تاریخ دو مرے تاریخی دھاروں سے الگ ہے ' بلکہ اسلام کی تاریخ قدری طور پر عالِم انسانیت کے دو مرے تاریخی دھاروں سے الگ ہے ' بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اس تاریخ میں "تاریخ کے اپنے اصولوں کے مطابق ' کمال کے اسکی وجہ یہ ہے کہ صرف اس تاریخ میں "تاریخ کے اپنے اصولوں کے مطابق ' کمال کے خور ' و تی کی شمادت کے تحت 'انسانی و قوعے کی حیثیت میں دکھائی دیے ہیں۔

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس کی تاریخی معنویت سے ایک بیہ جمت بھی وابسة ہے کہ بخشیت نمونه کمال "آپ کے اوصاف بیان نہیں بلکہ عملی بجیم بیں ..... اور اسلامی تاریخ کاکوئی ایک دائرہ "اسے آپ اینے تصور قدر کے مطابق کتنای تک کیوں نہ کرلیں "اس کمال کی تاریخی بجیم کی حیثیت رکھتا ہے۔

## يَتَأَيُّهَا النِّي إِنَّا أَرْسَلْنَكُ شُنْهِ دُاوَمُبَثِّرًا وَنَدِيرًا

یہ خصوصیت دنیامیں کسی اور فرجب اور کسی اور دائرہ قاریخ کو حاصل نہیں۔ اس بنیادی مرکز کو تسلیم کرتے ہوئے اب اسلامی قاریخ کے پھیلائی نظر ڈالئے توجا ہے اس کے کسی پہلوکی قاریخی سجسیم افریقہ میں واقع ہوئی ہو یا انڈونیٹیا میں سے باعتبارِ زمان پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہویا پندر ہویں صدی کا سے دہ سرصورت نتیجہ اس جسیم کمال سے زمان ومکان میں پھیلنے والی لرول کا ہے 'اور اس انتبار سے اس کمال کا کیک نہ ایک درج میں آئینہ دار بھی ہے۔ اس بات کو

ایک مثال کے ذریعے بیجھے میں سمولت ہوگی۔ ساکن آلاب کی سطح پر اگر ایک پھر مپینکا جائے قاس سے کنارے کی طرف پھیلتے ہوئے دائروں کا ایک سلسلہ وبود میں آئے گا۔ ان دائروں میں سے اگر ہم آخری دائرے کا بھی مطالعہ کریں تواس میں بھی اسی آولین تحرک کا بیڑن کبی نہ کسی درج میں دکھائی دے گا۔ اور نتیج کے طور پروہ اپنے سبب اول کی آئینہ داری کر آ ہے۔ اصولی طور پر اسلامی تاریخ کے پورے منظر کو ذات رسالت اور عمد رسالت سے محیطاور مرکزی نسبت حاصل ہے۔ لیکن یمال یہ سوال پر اہو تا ہے کہ پھر اس صورت میں ان مظاہرِ دوال کی کیا توجہ کی جو دنیا کے دیگر تاریخی دائروں کی طرح خود اسلام کی تاریخ کا بھی دوال کی کیا توجہ کی جائے ہمیں اسلام کے تھور ذمان پر غور کر نا پڑے گا۔

عبدرسالت اصولی طور پر زمانے کی چوٹی کی صفیت رکھتا ہے اور اس نقطے ہے آگے زمانہ اور اس میں نمو پانے والے مظاہر ایک دوہری حفیت اختیار کر جاتے ہیں ایعنی ایک اعتبار ہے وہ ای مرکزی نقط ہے وابستہ ہیں اور اس لچاظے اس کے آئینہ دار ..... لیکن حرکمتِ زمان کے لخاظے وہ زوال کاشکار ہیں 'چنا نچے انی کلی ہیں میں وہ وی اسلام کے امکانات کو اجمال سے لفظے میں نقل کرنے کا عمل ہیں۔ لیکن چو تکہ یہ عمل مجرد طور پر نہیں ہو آبلکہ نفو ہی انسانی کے محموعی کیفیت ایس لئے ہر زمانے میں نفو ہی انسانی کی مجموعی کیفیت اس کے ظہور پر اور اس کے اوضاع کی تشکیل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چو تکہ عبد مسالت کے بعد نفو ہی انسانی کے محموعی کیفیت ایک وصند لاہث اور زوال کاشکار ہوتی چلی گئی ہے اس اعتبار سے انسان کے ارضی عضر کا جے ہم اپنی سمولت کے لئے (Human) کہ سکتے ہیں 'ظہور اس میں بڑھ چاگیا ہے۔

اس ساری بحث سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ تاریخ اسلام میں کمال و زوال کی یہ دوہری معنویت متوازی خطوط پڑمیکا نکی انداز میں 'سفر کرتی چلی جارہی ہے بلکہ ان دونوں خطوط کے درمیان ایک حرکی واسطہ اسلامی تاریخ و تهذیب کے ایک بنیادی ادارے بعنی "کارتجدید" کے ذریعے موجود ہے۔ عمونا ہماری تاریخ میں کار تجدید کو اصولی طور پر خالص دبی فکر کے ساتھ خصوص رکھا گیا ہے ۔۔۔۔۔ اور نمایاں ترہے بھی میں 'لیکن فی الاصل یہ کارتجدید تمام شعبوں میں مخصوص رکھا گیا ہے۔۔۔۔۔۔ اور نمایاں ترہے بھی میں 'لیکن فی الاصل یہ کارتجدید تمام شعبوں میں

## جاری رہا ہے اور اس سے اسلامی آریخ کی مکتا ارتقائی ۔۔۔ رجعی (Progressive-Regressive) حرکت وجود میں آئی ہے۔

املای باریخ کے مزاج 'اس کے نظام اور اس کے اصول حرکت کو بھے کے لئے ہمیں ایک بنیادی سوال مطے کرنا پڑے گا۔ دوسرے زاہب اور نظریات کی تاریخ کے علی الرغم اسلامی تاريح كى روح كياب اوروه تاريخ كے عمل ميں كن مظاہر كے ذريعے اپنے خارجی وجود كا اثبات مرتی ہے۔ جس طرح ہندومت کی بوری کا تنات کی روح اس کا ایک سوال ہے۔ آنا اور ما یا کے تعلق کی نوعیت کیاہے 'اس سے اس کی بوری فضااور اس فضایس اشیاءاور واقعات کی معنویت کا تعين موما ہے۔ جس طرح عيسوى كائنات كى روح أمرار مسيح كانظريه ہے اور يورى عيسوى كائنات كامزاج اس ايك عضري متعين بوما ب اس طرح ضرورى ب كداسلامى ماريخ كياطن من ایک مرکزے کے طور نیر 'ایک بنیادی تصور ہواور اس کے لازی نتائج کے طور پر جوہری تصورات كالك نظام مور تب اسلامي ماريخ ايك مقصدى حركت ك نظام كاجواز فرابم كرسك كي ندببي كائنات مين بنيادي محركات كابيه نظام سندب مين مجهانيا آب اوراس يرتوجه سركوزنه كرنے سے بورى مارئ واقعات كے ايك منتشر مجموعے كے طور ير ظاہر موتى ہے۔ اس طرح كى غلطيان عمدجديد مين ماريخ وتهذيب كعلوم من اكاير كادرجدر كحضوا اول ي بعى صادر بوئى بن اور ان کے مطالعے سے بیداندازہ لگایاجا سکتاہے کہ ماریجی داخلی وحدت کو بھھنے کے لئے ان تصورات کافہم کتناضروری ہے۔ ماریخ اسلام کی اس طرح کی موضوعی اور معاندانہ تعبیر کے واقعات يون توبهت كثرت بسيم وجودين جمال زيبي مبنين في تميل بكه معروضي انداز نظر كادعوى ركضے والول نے اسلامی ماریخ كی طرف بيه روبيه اختيار كياہے۔

صرف ایک واقعہ مثال کے طور پر اس پورے رویتے کی تشریح کے لئے کفایت کرے گا۔
1908ء میں ۲۱ سے ۲۵ متبر تک بلجیم میں پورب اور امریکہ کی بڑی پونیور سٹیوں کے باہمی تعاون سے ماہر مؤرخین کا ایک سیمینار منعقد ہوا۔ اس کاموضوع "اسلامی تمذیب میں وحدت اور کثرت " تھا۔ اس سیمینار کے ایک اجلاس کی کاروائی بیان کرتے ہوئے ڈاک محیم کھتا

مغربی دنیایس اسلام پرسیمینارول کی عموی نضایی ہوتی ہے اور اسی طرح عموا "در میانی راہیں " حلاش کی جاتی ہیں۔ اس طرز خیال کی موجودگی اسلامی تاریخ کے مزاج اس کے اصول حرکت کی فکری تعبیراور اس کی مربوط تشریح کی ضرورت کو اور زیادہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اور جگہ عرض کیا گیاہے کہ ذہبی آریج کی مربوط تشریح مادی اصطلاحوں میں نہیں کی جاسی ہائی اس کے ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ کو اس کی اپنی لفظیات اور اس کے اپنے مسلمات کی روشنی میں دیکھا جائے اور انسانی واقعات کے اندر پوشیدہ معنویت کو ان تمام فطری اور مادر اسے فطرت اصولوں کی بنیادی منطق کر تی ہے۔ اس اصولوں کی بنیاد پر سمجھا جائے جن کا تقاضہ ذہب کے نظام عقائد کی بنیادی منطق کرتی ہے۔ اس کے طریق میں اس کے طریق

فکراوراس کی ساجی تنظیم کاجوہری اصول ہو۔ یہ وصف ظاہر ہے کہ تصور خاتیت رسالت ہے۔ اس کتاب کے مختلف مندر جات میں جگہ جگہ اسکی طرف اشارہ کیا گیاہے کیونکہ اس تصور کو سمجھے بغیر آریخ عالم میں اسلامی تاریخ کے کر دار 'اسکے داخلی ربط اور اس کی زمانی منطق کو نہیں سمجھاجا سکتا۔

تصور خاتمیت کے حوالے ہے گفتگو کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اسلامی ماریخ میں منطق استقرائی کی نمایاں حیثیت کواس کے مضمرات میں سے قرار دیا ہے۔ بیہ ترزیب عالم میں انسانی ذ ہنی رویتے کی تبدیلی کی ایک بہت خوبصورت تعبیرہے۔ ازبس کہ اسلامی ماریخاور نظام عقائد کا بيه بنيادي تصور ہے۔ اس كئے اس سے ماریخ عالم اور فطرت انسانی كی بهت سی معنويتي وابسة ہیں۔ ما تمیت کانصور حصول کمال کانصور ہے۔ فطرت انسانی میں اس کمال کے کیامعنی ہیں۔ غر ہی بیان میں میں احسن تقویم کاراز ہے۔ مبوط آدم سے بچھ نتائج خارجی کائنات میں پیدا ہوئے جن میں اربخ انسانی کازمانی سفرخود سب سے برا نتیجہ ہے۔ کیھن تائج فطرت انسانی کے اندر ظاہر ہوئے۔ یہ نتائج کیاہتے ،ہم نے اس کتاب میں اشارہ کیاہے کہ اسلامی کابنیادی وصف حصول توازن ہے۔ یہ وہی توازن ہے جو جنت میں فطرت آدم کو حاصل تھا۔ ہبوط آدم کے نتیجے میں مین توازن برجم مو گیااور مختلف قوائے انسانی جوو حدت النیه کی طرف ایک ار تکاز کی صورت میں تنصى وه اس مركزي توث كربام وكرمتصادم مؤكمة كويافطرت انسانى كاندر أيك سول واركى ي کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں چیز تاریخ کے دائرے میں متصادم قوتوں کاایک بور ارزمیہ ترتیب دین ہے۔ مختلف رسالتیں اینے اپنے دائرے میں اس توازن کو از سرنو دریافت کرتی ہوئی نظر آتی میں۔ ماری میں قونوں کا بھی تصادم جب ایک خاص مرسطے پر پہنچاہے توایک عالمگیر توازن کے حصول کی ضرورت برتی ہے۔ اس اعتبار سے خاتمیت کاتصور صرف مسلمانوں کے نظام عقائد كالك بنيادى عضرتميں بلكه فطرت ماریخ كانقاضه ہے۔ ڈاكٹربربان احمد فاروقی جب اسلام کے بین الاقوامی کر دار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کانقاضہ سیہ ہے کہ وہ بین الاقوامی فضا کو باہمی بغض وعنادے یاک کر کے انسانیت کوجنگ درجنگ کی لامتنابی منطق سے نجات دلائے تواس کی تعبیر بھی میں ہے کہ باہم متصادم ایجانی قوتوں کے در میان توازن کو در

فطرت انسانی کی داخلی یا خارجی ایمنی تاریخی کائنات میں اسی انتشار کو تنظیم و توازن میں بدلنا فاتیت کے کمال کا تقاضہ ہے کیونکہ یہ کمال کی تخلیق نہیں بلکہ اس کی بازیافت ہے۔ انسانیت کے ظاہر وباطن میں اس انتشار کو توازن میں بدلنافطرت انسانی کی کس جت سے تعلق رکھتا ہے انسانی فطرت کا یہ بنیادی تقافہ ایک منصب کے تصور کو جنم دیتا ہے۔ میں منصب خلافت ہے جو فاتیت کا یہ تصور کے تحت عالمگیر طور پر متو ترجو تاہے۔ فاتیت کا یہ تصور اور خلافت کے اس منصب کی بنیاد ایک اور منزہ حقیقت پر ہے جس کے ذریعے وہ تبدیلی و توعی پذیر ہوتی منصب کی بنیاد ایک اور منزہ حقیقت پر ہے جس کے ذریعے وہ تبدیلی و توعی پذیر ہوتی ہے جو ان تصور ات کا تقافہ ہے۔ اسی حقیقت کے حوالے ہے ہم اس کائنات کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو اسلام نے پیدا کی کونکہ وہی تصور اس کائنات کی داخلی و حدت کا ضامن اور اس کی طلب اول ہے۔ یہ تصور توحید ہے۔

مشی ندہی روایت سے بھوٹے والی تاریخ ہے جوڑر سوم اور ان سے پیدا ہونے والی زندگی کامجموعہ نمیں ہوتی بلکہ ایک زندہ وجود کی حیثیت رکھتی ہے جومعین قوانین کے مطابق بھولتی بھلتی اور نمو پاتی ہے۔ ہم اسے ایک روحانی نامیاتی وجود کر سکتے ہیں جس کا فارجی ظہور ایک معاشرتی نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں شو آن نے بہت اہم اشارے کئے ہیں:

"اسلام میں "محض مسلمان ہونے کے ناتے ہم شخص خود اپنا مذہ بر مہنا ہے۔ وہ اپنے خاندان کا باپ بھی ہے اور خلیفہ بھی۔ موخر الذکر عضر میں پورے اسلامی معاشرے کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان فی گفتہ ایک وحدت ہے۔ وہ اپنے خالت کی مثال پر تخلیق کیا گیا ہے۔ جس کا زمین پروہ خلیفہ ہے "اس لئے وہ ایک ان گھڑ آدی نہیں ہو سکتا۔ خاندان بھی ایک وحدت ہے۔ معاشرے کے اندر معاشرہ ایک ایسا کمل وجود جس میں (اسکی خاندان بھی ایک وحدت ہے۔ معاشرے کے اندر معاشرہ ایک ایسا کمل وجود جس میں (اسکی غیر) کوئی شئے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ (خاندان) بھی مسلمان کی طرح بلکہ ایک لازوال ہم فطرت اور بسیط اور معاشرہ توحید کے اس بنیادی تصور کے مطابق ڈھلے ہوئے ہیں جس کی محلیات نادن اور معاشرہ توحید کے اس بنیادی تصور کے مطابق ڈھلے ہوئے ہیں جس کی مختلف تشکیلات ہیں۔ یہ سب وحد تمیں ہیں 'جس طرح الله واحد ہاؤر اس کا کلام قرآن

واحدے "کے

اس سے اندازہ ہو تاہے کہ کمی دین کے مرکزی تصورات اس سے مسلک معاشرے کے ایک ایک جزمیں کس طرح منعکس ہوتے ہیں۔

تاریخ اور دوایت کی داخلی و صدت کوتسیم کر لینے کے بعد ایک ایک جز کے الگ الگ مطالع سے اس پوری کا نتات کے بارے میں کوئی واضح اور درست تصور قائم نمیں کیا جاسکتا۔ آثاریات علم کے تصور کے بانی میشل فوکونے تو کسی بھی تاریخی دائرے پر اس طریقہ کار کے اطلاق کو تاقعی قرار دیا ہے۔ ایک تمذیب اور اس کے مختلف اجزا کو ایک کلی و حدت میں دیکھنے کے انداز کارے متعلق Foucault کھتا ہے۔

" (اور) ایک روح کاتصور جو جمیں ایک عمد میں معانی کا ایک گروہ علامتی روابط '
مثابت اور انعکاس کاباجم دگر تعامل قائم کرنے میں مدد دے اور جو اجتماعی شعور کی بالادستی کو وصدت اور تشریح کے اصول کے طور پر نمایاں کرے "عل

یہ طریقہ کار ہمیں آریخ اسلام کے ان آبتدائی مصنفین اور مور تھین کے ہاں دکھائی دیتا کے جن پر صرف اپنے معافل کا شعور حدسے زیادہ غالب نمیں اوردہ جب ایک عمد کے بارے میں لکھتے ہیں۔ انہی معنوں میں بھیں ایک عمد کے اصلا دراس کی پوری فضا کو سمیتے ہیں۔ انہی معنوں میں ہمیں ایک عمد کے اصلا دراس کے مزاج کی پوری خبرا کڑاو قات آریخ کے بجائے ، ادب سے زیادہ بمتر طور پر ملتی ہے۔

اسلامی آریخ کے اصول مخرک کے بارے میں چند بنیادی تصورات طے کر لینے کے بعد ہمیں یہ دیکھناہو گاکہ وحی کے نتیج میں پیدا ہونے والے ایک معاشرے سے جو زمانی موجیں پھوٹیں 'وہ آریخ کے منظر میں کس طرح اور کن معنونیوں کے ساتھ ظاہر ہوئیں۔ اسلام کے سامنے پہلی چیزا بنی انسانی کائنات کی تشکیل تھی ؛ چنا نچہ ایک صدی سے بھی کم عرصے میں وہ کائنات وجود میں آئی جمال اسلامی آریخ کے امکانات کو مشکل ہونا تھا۔ ایسا محسوس ہوآ

<sup>1.</sup> F. Schuon: The Transcendent unity of Religions

M. Foucault Archealogy of Knowledge

ہے کہ عمدِ خلافت راشدہ میں ان اصولوں کا خاکہ مدون ہواجو خود ذات رسالت میں صلی علیہ وسلم سے مستفاد ہتھ۔ یہ اصول امن کے بھی تھے اور جنگ کے بھی ، باہمی اختلافات کی انتماؤل ہے بھی تعلق رکھتے تھے 'ایک دومرے کے لئے جان دے دینے سے بھی متعلق تھے ' الكوسيع بوت بوئ معاشر اوراس كاندر بيدابون والى كيفيات كالك جمال بهياس میں تھا، بین الا توامی تعلقات امن وجنگ سے پیدا ہونے والے نتائج کااصول رة و انخذاب بھی۔ اس وقت آریخی حرکت کے اعتبار ہے ایک عجیب وغریب چیز مشاہرے میں آتی ہے۔ جزیرہ نمائے عرب سے ایک عظیم مرکز تریز قوت بابر کی طرف پھیل رہی ہے اور قبول اسلام کے ذريعار ان وبندسے افريقه تک انسانوں کے کروہ ايک مرکز مجو توت کے زير اثر مدينه سے معيلتي ان لروں کے زیر اثر آرہ ہیں۔ شینگر نے اس امریر جرانی کا ظمار کیاہے کہ مس طرح نو مسلموں کے گروہ اسلامی کشکروں مین صف اول میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان دونوں توتوں کی کشاکش سے ایک عجیب وغریب حرکی توازن 'وجود میں آنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہی مخالف حر کات کے تصادم سے وہ عظیم گر دانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس نے مختلف النوع عناصر کو ایک تیز کردش کے ذریعے باہم و کر یجان کر کے ثانوی درجے کے تصورات کاوہ نظام قائم کیا جن میں مختلف سلی اور نفسیاتی محر کات شامل تھے۔ مختلف مروہوں کا ایک بی مرکز کے حوالے ے باہم متخالف سفرایک طرح سے انسانی ہمحابیوں کی وہ پر شوکت کر دش ہے جس سے ایک پورانظام ممسی این محموس اور متعین شکل اختیار کر تا ہے۔ میں وہ وقت ہے جب اسلام کا دومرے برے غرابب مشلا عیسائیت میودیت ورتشیت ادر مانویت سے مراؤہوہا ہے اوراس مكراؤكي چنگاريال عقلى اور علمي امكانات كے تالاؤروش كرتى ہيں۔

سے اسلام کی خارجی کائنات کی تشکیل ہے۔ اس کامرکز ندینہ 'اس اعتبار ہے کہ بقول ذاکٹر بربان احمد فاروتی قرآن جن تاریخی نتائج کاوعدہ کر آئے ' یوم ججۃ الوداغ کووہ تمام نتائج کاوعدہ کر آئے ' یوم ججۃ الوداغ کووہ تمام نتائج کریا ہو تھے تھے۔ نتی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عاصل شدہ نتائج کا یہ تاریخی Praxis اسلام کی Cosmos اصل یونانی اصطلاح کے مطابق اختشار کے بالقائل شکھم وتر تیب کامرکز ہے۔ زمان ومکان میں پیدا ہونے والے سارے مطابق اختشار کے بالقائل شکھم وتر تیب کامرکز ہے۔ زمان ومکان میں پیدا ہونے والے سارے

## نتائج اسى نقطة أغاز عمل مصحنم ليتين

مطالعة ماريخ كے لئے عموماوا قعات كى تقتيم حكومتوں اور حكمران خانوادوں كے اعتبار سے كى جاتی ہے۔ رجمانات کے تعین کے لئے اور ان سے پیدا ہونے والے واقعاتی ربط کی شناخت کے کے کوئی نہ کوئی تقتیم تو کرنی ہی بڑے گی۔ لیکن اصل سوال بیے کہ بیہ تقتیم ماری کی تفہیم پر مس طرح اثرانداز ہوتی ہے۔ بعض تهذیبی ایس ہن میں حکومت اور حکومتی فیصلوں کا وخل بورے نظام میں اتنامور آبو ماہے کہ انفرادی زندگی کابھی ہرجن حکومتی اقدامات سے متاثر ہوا كرما ہے۔ الي صورت حال ميں تو ماريخ كے معنى كافريم حكومت بى سے بنے كا اليكن كيامي فريم أيك اليي صورت مين بهي جائز سمجها جائة كالمجهان محض حكومت كواجماعي نظام مين أيك فیصلی حیثیت اور زیادہ مور توت حاصل نہ ہو۔ جمال ایسے ادارے موجود ہوں ایس معاشرتی وحد تیس پائی جاتی ہوں جن کااپنا کر دار اور اپنا آزاد و اظلی اصول نموہو۔اسلامی ماریخ کی تقییم میں سب سے بردی رکاوٹ جواس کے تقتے کو خاندانی چیقلش مزاجی فرق ورباری چشم کول کے بیان کے ذریعے دھندلا دی ہے 'وہ امت کی پوری ماری کو خانوا دول اور حکومتوں کے زوائد نظرے دیکھنے کاروتیہ ہے۔ امت مسلمہ کاایک نمایت پیچیدہ اصول نمو اس کے پورے منظرنا مے میں مختلف اداروں کے در میان تقیم کار کے اصول پر مبی روابطاس کے شجر میں پھوٹے والی مختلف فرقوں کی مابعد الطبیعیاتی نفسیاتی ضرورت کا پور ایس منظر علمی كاوشول اوراس كے آزاد مضمرات كايور انظام سب يجھ حكومتوں كى حكايت ميں يراكنده موكر ره جاتا ہے اور اس زاویہ نگاہ کاسب سے برانقصان سے کہ تمام شعبوں کی علت فاعلہ جب درباروں سے وابستہ کر کے دیکھی جاتی ہے تو ماریخ کاجوش نمو مکمران ہاتھوں کاخط تقدیر بن كر تمودار موما هے "اور اس طرح ماریخ اسیے تمام كر داروں سمیت ایک اصحوكه بن جاتی

مضمرات كونه تنجحنه كاله

يه غلط فمي پيداكمال عيمولي ؟

جدید تاریخ کا اسلوب نگارش اور ترتیب واقعات کا انداز اور ہے اور قدیم مؤرخوں کا اسلوب اور نقط فظر اور اسلام کی روایت علم میں تاریخ نگاری کافن بنیادی طور پر سرت مدیث اور طبقات کے ذریعے اپنا ابتدائی مزاح متعین کر تاہے۔ یہ روز تابحہ نگاری سے زیادہ قریب ہے۔ ابتدائی مؤر قین کی حس تفصیل کا عالم یہ ہے کہ جنگوں میں ایک ایک رسالے میں شامل تمام افراد کے نام ان کے القاب 'کنیتوں اور قبائلی روابط کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں۔ وہال جب واقعات کی تقییم خانوادوں کے اعتبار سے کی جائے توجھی یہ محض ایک خارجی تقییم ہوتی ہے ہواں جب واقعات کی تقییم خانوادوں کے اعتبار سے کی جائے توجھی یہ محض ایک خارجی تقییم ہوتی ہے اور تاریخی معنویت کافریم نمیں ہوا کرتی لیکن بعد کے ادوار میں جسے جیسے تاریخی علت اور تربیب واقعات میں پوشیدہ معنویت کا تصور زور پکڑ تا گیااور خصوصاً جب مغرب کے تصور تاریخ کے تت 'تاریخ کی عظیم ہماؤ کے بجائے ایک نظام اور باہم مربوط واقعات کا ایک پوراسٹم ہن کرتی تو اور ایک باہمی تعامل کا سار انظام آیک واضی عزاد داری متعنویت کی معنویت 'رجانات کے فروغ اور ایک باہمی تعامل کا سار انظام آیک دور کے بغیراس امت اور اس کی تاریخ کا سب سے بڑا Confusion ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا مب سے بڑا ماملامی ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا مب کی ادراک مشکل ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا مب کی ادراک مشکل ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا مب کی دور کے بغیراس امت اور اس کا ملی کی ورخد اشارے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں سوال و کھائی دیتا ہے 'اور اس غلطی کی طرف اشارے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں سوال و کھائی دیتا ہے 'اور اس غلطی کی طرف اشارے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں سوال و کھائی دیتا ہو اور اس غلطی کی طرف اشارے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں سوال و کھائی دیتا ہو اور اس غلطی کی طرف اشارے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں معنویت

"بت عرصے "فی الاصل نویں صدی عیسوی سے مطلق العنان حکم انوں کی اطاعت تو کی جاتی تھی 'لیکن انہیں ایک محفوظ فاصلے پر رکھاجا تاتھا۔ اس کی ایک جزوی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں نے انفرادی اور گروہی وفاداریوں اور ذمہ داریوں پر بہنی ایک ایسا پیچیدہ ساجی نظام پیدا کر لیاتھا جس میں بہت سہولت تھی۔ حکم ان غاصب ہو سکتے تھے 'لیکن اصل معنویت اس جائز ساجی نظام کی تھی گیونکہ اس پر خدا کے قانون کی حکم انی تھی " ایکن اصل معنویت اس جائز ساجی نظام کی تھی گیونکہ اس پر خدا کے قانون کی حکم انی تھی " ایکن اصل میں تعلیم ان تھی " ایکن نظام کی تھی گیونکہ اس پر خدا کے قانون کی حکم انی تھی " ایکن اس کے تعلیم کی تو کہ ان تھی ۔ ان تعلیم ان تھی ۔ ان تعلیم کی تعلیم

ای نقطه نظر کاحوالہ دیے ہوئے Gai Eaton نے تکھا ہے۔

چنانچہ امت کی تاریخ اور حکومتوں کی تاریخ اسلام میں ایک نمیں ہے 'اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس ک اصول مطالعہ بھی الگ الگ ہیں اور ان سے مرتب ہونے والے نتائج بھی مجدا قبدا ۔ امت کی تاریخ کا اصل ظہور 'حکومتوں سے کمیں زیادہ فرقوں کی تاریخ اور اسکے باہمی نظام تعلقات سے ہوتا ہے یہاں یہ بات بظاہر دور از کار اور شاید کسی حد تک خطرتاک بھی محسوس ہو 'لیکن اس موقف پرایک سرسری نظر موں لینانا مناسب نہ ہوگا۔

Islam and the Destiny of Man Gai Eaton

أريخ زاهب من فرقد اور اس كے على اور نفساتى مضرات ايك مسلمة حقيقت بين إس كى وجدييه كدايك ندبب كاندر فرقول كاظهوراصولي طورير ماريخي حالات اورانفرادي يأكروبي نفسات كے سبب سے نمیں ہو مابلكہ سمی خاص ند ب كی این فطرت كانقاضا اور اس كے نموكی لازمی شرط ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ندہب کی مرتکز قوت کا تاریخ میں Deployment ہے۔ اس کئے جس ندہب کے مناطبین کادائرہ تسلی نفسیات کے اعتبار سے جتنا محدود ہوگا ، اس میں فرقوں کے ظہور کے امکانات استے ہی کم ہوں سکے۔ سمسی ندہب میں کوحی مکامر کزی نقطہ چونکہ اپنی ایک جہت سے لامحدود کی نمائندگی کر آہے' اس کئے اس خاص نہ ہب کی آریخ میں تمام ام کانات All-Possibility کاضامن ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کی دوجہتیں ہیں۔ قرآن صرف قانونی بیان نہیں جس کے لازما ایک معنی متعین کئے جائیں بلکہ اس کی آیات مضمرات کالامحدود خرانه بین- بیه مضمرات انفرادی ونهم و کمان پر مبنی ماویلات شین معین اصولوں کے تحت تاریخ میں منشکل ہونے والے امکانات ہیں۔ جس طرح انفرادی مزاجوں پر محمى أيك صفت كاغلبه ومآمي اس طرح كروبول يرجمي مختلف جهات كالربوم آب بدايك فطری امرے 'اور حقیقت اشیاء کے اعتبار سے میر کروہ دُحی ' کے اثر میں ایک نفسیاتی قلب ماہیت ے گزرتے ہیں۔ لیکن وحی کے مضمرات میں سے ان کی جہت میں جو چیز نمو یا تی ہے ، وہ وہی خاص امکان ہے 'جوان کی فطرت میں پہلے سے ودیعت کیا گیاہے 'اور ان کے تاریخی تجربے کے ذریعے انہیں اس کے گئے تیار کیا کیا ہے اس طرح ہر کروہ ایک خاص جست میں وی کے مرکزی تصورات میں ہے ایک تھور کے گرد اپنی کائنات تعمیر کرتا ہے اور پھراس کے ذیلی امکانات طاہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے وی کی Possibikty ناریخ کی Actuality عن ہے۔

میر صورت فرجب کی فطرت ہیں ہوشیدہ ایک اصوتی تقاضے کا نتیجہ ہے۔ فرجب کی انسانی ذندگی میں جسیم کا طریقہ ارتکاز ہے۔ عقل ارادے اور جذبے کا ارتکاز کین ارتکاز مختلف الجمات نمیں ہوسکتا س کئے ضروری ہے کہ اپنی انسانی فطرت میں غالب معنت کے اعتبار سے الجمات نمیں ہوسکتا س کئے ضروری ہے کہ اپنی انسانی فطرت میں غالب معنت کے اعتبار سے ایک جست تجویز کرلی جائے۔ چنانچہ فطری تخالف اور لازی انتخاب کی منطق کے تحت چھوٹی ایک جست تجویز کرلی جائے۔ چنانچہ فطری تخالف اور لازی انتخاب کی منطق کے تحت چھوٹی

چھوٹی ذہبی کائناتیں وجود میں آتی ہیں اور اکے مرکزی اصول ایک اضافی معنی میں مطلق ہوتے ہیں اس لئے یہ انسانی ذہبی کائناتیں باہم متف کر ہوتی ہیں اور ان کے در میان ردو کشش سے ایک توازن پیدا ہوتا ہے جو انکی جذباتی کائنات کی علت بنتا ہے۔ اس طرح ایک فرقے کی وہ دنیا پیدا ہوتی ہے جو بہت حد تک علمی اور جذباتی اعتبار سے خود کفیل ہوا کرتی ہے۔ یماں سے بات یاد رکھنی چاہئے کہ انسانی ذہن کی دو متضاد خصوصیات ہوتی ہیں۔ حس وحدت اور حس احمیاز فرقوں کا پور امنظر نامہ تر تیب و بی ہے۔ سوال سے ہے کہ جب فرقوں کی یہ ساری دنیا ہیں اپنی اپنی جگہ خود کفیل ہو جاتی ہیں توان کے در میان وحدت کی بنیاد کس اعتبار کے سے موجود موثر اور فعال ہوتی ہے۔

فرتوں کا یہ پورانظام اس مرکزی تصور کے کر دبیدا ہو ہاہے جو تمام امکانات کا مرچشمہ ہے۔ اس اعتبار سے میہ فرقے ایک دوہری معنویت رکھتے ہیں۔ وہ امکانات کے مضمرات کو فعلیت میں لاتے ہیں اور اس طرح ایک مرکز کریزجوش نمو کی نمائند کی کرتے ہیں۔ دو سرے بهلوسے بير كويا كيك قصيل كى طرح بين جوند جب كى اصل باطنى اور مركزى حقيقت كا تحفظ كرتے ہیں۔ لیم مرکزی حقیقت انسائی دنیا میں ایک سیاسی اور تاریخی معنویت اور امکان بھی پیدا کرتی ہے اور اس معنویت کے ذریعے انسان کی ارضی زندگی کے شعبہ ہائے عمل میں سرایت کرتی ہے۔ اس مرکزی حقیقت کی این اصل شکل میں 'زندگی اور اس کا Survival ہر چیزے پر تر ایک اصول ہے۔ ندہب کی کائنات میں میں اصول وحدت ہے جس سے اس کی مصفحت کلید وابسة ہوتی ہے۔ یہ مصلحت کلیہ اور مرکزی حقیقت کی پاسبانی کانصور فرقوں کے در میان ایک تتنزيي وحدت پيدا كرما ہے۔ ماریخ میں بعض او قات ايبانجي ہوما ہے كه حس امتياز اور حس وحدت كايد توازن غائب موكر أيك ندمى طوائف الملوكي كي صورت بيداموجاتي ب- مرفرقدايي جكه خود ايك ندبب اور دين بن جامات ا كابر عبول كادرجه اختيار كركيت بي اور مضمرات محکمات بن جاتے ہیں۔ اس کامطلب میہ ہوتا ہے کہ مصلحتِ کلیہ کے تصور میں فساد پیدا ہو گیا ہے۔ اس کےبالکل برعکس ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ ذہبی نظام مستحر ہوجا آہے

کہ ذہب کی مرکزی حقیقت عام زندگی میں موٹر اور فعال حقیقت کے طور پر زندہ نہ رہے۔ اس صورت میں واضح یا پوشیدہ د نیویت اور الحاد فروغ پاتا ہے جس کی مثال کم وہیش آج کے مغرب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی ایک Transformation کی مثال مشرق میں حایان ہے۔

بدارتكاز كن صلاحيتوں كاہے؟

انسانی وجود بنیادی طور پرتمن مراتب الملاحیتوں کاجموعہ ہے ، عقل ارادہ اور افس یہ تینوں جب کسی ایک حقیقت پر مر تکی ہوں توانسانی کا کتات میں فارجی اوضاع کمال کو پہنچتے ہیں ور نہ اعدم توازن کا شکار رہتے ہیں۔ فرقہ اپنی صدود میں ایک عقلی کا کتات بھی ہے ، عملی بھی اور جذباتی کا کتات بھی ؛ چنانچہ اس کے ارتکازے تمدیب کے اوضاع پیدا ہوتے ہیں اور اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ ادب اور آرٹ بھی ائنی مضمرات کی حسی تفکیل کے ذریعے پی و نیابناتے ہیں۔ پہنچتے ہیں۔ ادب اور آرٹ بھی ائنی مضمرات کی حسی تفکیل کے ذریعے پی و نیابناتے ہیں۔ فظام عقائد کی فرجب کی تاریخ کے مطالعے کامور طریقہ ہی ہے کہ اس کامطالعہ اس کے نظام عقائد کی

فارجی بجیم کے عمل کے ذریعے کیاجائے۔ بہیں سے آاریخ کااصول حرکت بھی واضح ہوتا۔
اور تہذیب کااصول قرار بھی۔ ندبی کائنات میں اصل حقیقت عقیدہ ہے۔ اس کے اردگر بواضاع بیدا ہوتے ہیں وہ دراصل اس عقیدے کو ایک ذندہ انسانی تجربہ بنانے کے لئے ایک فاص ذہنیت تشکیل دینے کے آلات ہوا کرتے ہیں۔ ذہنی رجحانات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس ٹانوی دائرے میں انسانی فضائی تخلیق کے لئے جو عناصر استعال کئے جاتے ہیں وہ بدلنے رہتے ہیں۔ یہ بھروہاں سے 'محنف درجات میں 'عقائد کے ذیلی نظاموں میں منعکس ہوتی ہے۔ اور گھروہاں سے 'محنف درجات میں 'عقائد کے ذیلی نظاموں میں منعکس ہوتی ہے۔ ہوری آئیک کی یہ بحث فرقوں کے پیدا ہونے کے اسباب اور ان کے مزاجوں کی تشکیل کے اصولوں سے متعلق ایک مجرد بحث ہو آگر اسلام کی آریخ میں اس کے فرقوں کے نظام کے حوالے ہے اور اس اعتبار سے اس کا اطلاق طور پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تواس سے کئی پملود ضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سے ہا اطلاقی طور پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تواس سے کئی پملود ضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں اطلاقی طور پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تواس سے کئی پملود ضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں اطلاقی طور پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تواس سے کئی پملود ضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں اسکی نیات کر میں بوشے ہیں آ سکتے ہیں اس یہ واضح رہنا چاہئے کہ ایجلام کی تاریخ میں یہ ایک نازک ترین محت ہے اور اس گئی تو کیا کہ کے توں کہتے ہیں تھی سے اور اس گئی کی تو توں کے توں کی توں کی تعربی ہو ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں کہتے ہیں کہتے توں کہتے ہیں کے تو توں کے توں کی توں کر توں کو توں کی توں کی تھا کی بیاں بیوں کی توں کو توں کی تو

Combat outwardly, in the current of forms, but unity within, in the unchanging quest for the light that liberates: F. Schuon

اسلامی آریخی بنیادی مزاجی تقسیم تشیخ اور تسنن کے درمیان ہے۔ یہ وہ دو بنیادی رویے ہیں جن کے بہی نغامل سے اسلام کی مرکزی حقیقت کے مشمرات ہر شعبے میں ایک الگ جت ہیں جن نے باہمی نغامل سے اسلام کی مرکزی حقیقت کے مشمرات ہر شعبے میں ایک الگ جت سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ان کے آریخی وجود کو عموماً آریخی اسباب کے ساتھ متعلق کر کے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ان دومسکوں کی مزاجی نوعیت پر جنی فرقے چونکہ دنیا کے کم دجیش تمام انسانی جاتا ہے۔ لیکن ان دومسکوں کی مزاجی نوعیت پر جنی فرقے چونکہ دنیا کے کم دجیش تمام انسانی

مروہوں میں اور خصوصیت کے ساتھ نداہب میں دکھائی دیتے ہیں اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ ان دوروتوں کا تاریخ میں مرف ظہور ہو تاہے 'ایکے اسباب کی جزیں خود فطرتِ انسانی میں بلکہ عالم اصول میں ہیں۔

حقیقتِ مطلق جب باعتبار معرفت یا ازراه مدایت انسانیت سے مخاطب ہوتی ہے تو اس کا ابلاغ دو Categories کے ذریعے ہو تاہے حق اور ذات ..... حق بنیادی طور پر اصولوں کا ابلاغ ہے اور اصولوں پر اصرار زات وہ انسانی میڈیم ہے جس سے حقیقت عملی طور پر مشہود ہوتی ہے : آپ بیں بے نشانی کے بین نشاں! یہ کیفیت اس اصول کی ہے جسے ہم نے یہاں ' ذات' کانام دیاہے۔ یہ دونوں عناصر معرفت اور ہدایت میں انسے انسانی مخاطب کی فطرت کے مطابق مؤر ہوتے ہیں۔ حق کی اصطلاح کے تحت ہدایت انسانی اوراسکے بنتیج میں نجات واصول و کے ذر کیے واقع ہوتی ہے اور " ذات " کی اصطلاح کے تحت کسی انسانی وجود میں سجسیم اصول اور اس سے پیدا ہونے والی برکت کے ذریعے بیہ دونوں تصورات اسلامی کاننات کے دوقطب ہیں۔ لیکن آئینوں کی طرح جن میں ایک کاعکس دوسرے میں دکھائی دیتاہے۔ اسلام کی نفسیاتی فضامیں تشیع اور تسنن کے رویے اس تقلیم سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کامرکز ( دوسرے عضر کو این کائنات سے خارج کے بغیر) ڈات ' ہے بعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کا محق ' ہے، تعنی قرآن وسنت ان دونوں روتوں میں فرق Exclusivity کاشیں ہے بلکہ مرکزی حیثیت کا ہے۔ وابستی کی نوعیت کا ہے۔ ان دونوں جائز بلکہ لازمی Poles سے انسانی اور ماریخی نتائج کا ایک پورانظام وجود میں آیا ہے کیونکہ میہ دونوں پہلوانسانی امکانات کے الگ الگ جمانوں پر حكمرانی كرتے ہيں 'اور اس اعتبار سے مركزی حقیقت میں اپنی وا خلی وحدت کے باوجود ' ظهور زمانی لینی ماریخ میں متخالف صور تنس پیدا کرتے ہیں۔ انہی دونوں تصورات کے تحت تقویٰ اور سیاست بھی آتے ہیں جو نفس از ماتی کے Poles ہیں۔ ایک بنیادی طور پر وا خلی اور انفرادی ووسراخارجی اور اجماع - تقوی وه بنیادی رقبه به جس کاپیدا کرناند مب کامقصود ب سیاست (حق کی اصطلاح کے تحت) وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس تقویٰ کو ایک اجتماعی عتیقت بنایاجا آہے اور اس کے خارجی قرار کی صور تمیں وجود میں آتی ہیں شایدا ہی نیت میں یہ

دونول ایک ہول لیکن ان کے خارجی مظاہر کے در میان شدید تخالف پایاجائے۔ تشیع زات ، کی منطق سے اپنا جواز فراہم کر ماہے اور پھراس کے مطابق بنیادی رویے متعین کر ماہے ، امامت کانصور ( Define ) کر ماہے 'قرآن کے تفیری اسالیب پیدا کر ماہے 'روایت صدیث کے اصول طے کر تاہے 'اپناعلم کلام ترتیب دیتاہے 'اپنااٹر کے تحت ظلفہ وقاری تحریکیں پیدا كرتاب اين فقه پيداكر ماب معاشرے ميں رسوم ورواج كى اينا نداز ميں انظيم كرما ہے ، حکومتوں اور افراد سے اپنے تعلق کو define کر ماہے۔ مختلف علاقوں میں اپنے مانے والول کے کروہوں کی ایک پوری ترزیب اس کاادب اور اس کا آرث پیدا کر ماہے۔ اس طرح این بوری کائنات تشکیل دیتا ہے۔ اس پر دوسرے کو بھی قیاس کرلینا چاہئے۔ تشیع کی ایک ذیلی تقتیم اصولین اور اخبار مین کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ اس میں اصولین کواس نبج سے قریب متجھناچاہے جو تسنن کی بنیادی منطق ہے۔ دوسری طرف تسنن میں بہت سے دیارویے اليے مليس محج جو تشيع كے مركزى اصول كے قريب بيں۔ ان دونوں روتوں كواليے دھاكوں ك طرح مجھناچاہئے جواکی دوسرے کی مخالف سمت میں جلتے ہیں۔ ایک دوسرے کے زیرویم کو متاثراور متعین کرتے ہیں۔ لیکن سمتوں کے اس اختلاف سے کیراوجود میں آیا ہے۔ یہ بنیادی روتوں کاوہ تار حریر دورنگ ہے جس سے اسلام کی تاریخ بنی تی ہے۔ تشیع اور سنن کے بنیادی روتوں میں جو فرق "حق" اور "ذات" کے اعتبارے قائم کیا تحمیاہے 'اس کے بہت سے مضمرات ہیں مثلاً یہ کہ "حق" مشہود کااصول ہے اور "زات غیب کلینا نچه ان دونوں روئوں کے مابین بھی مختلف سطحوں پر میہ فرق بار بار ظاہر ہو ماہے۔ اس كاسب سے نمایال ظهور پیغیر صلی الله علیه وسلم کے بعد مسلم معاشرے کی مرکزی قوت کے سلسلے میں ہواہے۔ اسلام کی تاریخ کے بارے میں بیات پہلے کمی جاچی ہے کہ اصولی طور پر بیانان کی جہت خلافت کوخارجی دنیامیں realize کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس اعتبار سے شی نقطة نظرى بهلى تزجيح اس افتدار كوچاسيده دائرة حكومت ميس بويادائرة علم ميسايك موز فی الخارج معیقت کے طور پر قائم کرناہے۔ اس کے برعکس شیعہ تصور امامت انسان کی جت

چڑھتے ہیں جوابے اپ دائرے میں جائز طور پر مختلف نسلی اور نفسیاتی ضرور توں کو پورا کرتے ہیں۔ ان دونوں رویوں میں دوایے نکتے بھی ہیں جماں یہ مزاجی اعتبارے ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں ۔ تصوف ۔ جس کانظام تشریح انسان و کائنات تشیع کے مرکزی تصورات ہے مزاجی ہم آئی رکھتاہے۔ اور دوسرے واقعہ کر بلامیں خانوادہ رسالت کی لازی حقانیت 'جورا خالعقیدہ من نظام عقائد کا مسلمہ اصول ہے۔

ما اب تک اس نازک محف کے ضمن میں جو کچھ بیان کیا گیا 'وہ اصولی امتیازات کو واضح کرنے کے بغیر 'امروا قعی کے اعتبارے ہے۔ کے نئی نصور کے جواز اور عدم جواز ہو بحث کئے بغیر 'امروا قعی کے اعتبارے ہے۔ اصول جب انسانی تاریخ میں ظاہر ہوتے ہیں ہو کیفیت نفس انسانی کے اعتبارے ان کے اعتبارے ان کے اعتبارے انسانی تاریخ میں خالا میں بلکہ میں بلاغہ آمیز توعمل بھی پیدا ہوتے ہیں یہ انسانی کی ارضی زندگی کالازمہ ہیں 'اور اصول نمیں بلکہ صورت حال کے تضاد سے پیدا ہونے والے لازی نمائے ۔ سے میں دن مگاہ بناتے ہیں موحف عقل انسانی مورت حال کے تضاد سے پیدا ہونے والے لازی نمائے ۔ سے مورت حال کے تضاد سے پیدا ہونے والے لازی نمائے ۔ سے مورت حال کے تضاد سے پیدا ہونے والے لازی نمائے ۔ سے مورت حال کے تضاد سے پیدا ہونے والے لازی نمائے ۔ سے مورت حال کے تضاد سے پیدا ہونے والے لازی نمائے ۔ سے مورت حال کے تضاد سے پیدا ہونے والے لازی نمائے ۔ سے مورت حال کے تضاد سے بیدا ہونے والے لازی نمائے ۔ سے مورت حال کے تضاد سے بیدا ہونے والے لازی نمائی کے اقلیدی نظام کے بجائے اسے زندہ انسانی رویوں کی رزمگاہ بناتے ہیں موحف عقل انسانی کے اقلیدی نظام کے بجائے اسے زندہ انسانی رویوں کی رزمگاہ بناتے ہیں موحف عقل انسانی کے اقلیدی نظام کے بجائے اسے زندہ انسانی رویوں کی رزمگاہ بناتے ہیں موحف عقل انسانی کے اقلیدی نظام

المحسرد فيصلول كے اسلسل كے بجائے اسے انسانی روح كی موسیق میں تبدیل كرتے ہیں۔ يہ

موسیق تمھی المیہ ہوتی ہے اور تبھی طربیہ۔

اگر آرج کو حکومتی فیصلوں اور خانوا دول میں افتداری کشکش کے بجائے اس کے باطن یعنی انسان کی اصل ذہبی نیت اسلام استان کے اصل ذہبی نیت "انسان کے عقائدی روتوں میں تشکیل نریادہ ہمہ کیر فنم حاصل کیاجاسکتاہ۔ " ذہبی نیت "انسان کے عقائدی روتوں میں تشکیل پاتی ہے، اجتماع میں فرقول کی صورت میں مربوط ہوتی ہے اور وہاں ہے تمام شعبوں کو متاثر اور منسبط کرتی ہے۔ یہ جہی سجائی کے دائرے برار تکاز کے مخلف نقط جوایک منسبط کرتی ہے۔ یہ جہی سجھ سکتے ہیں گئین دائرے کامرکزی نقط ان کے دو مرے کو بعض او قات نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں گئین دائرے کامرکزی نقط ان کے در میان ایک داخلی وحدت سے در میان ایک داخلی وحدت سے دائر کی نقط میں مصلحت کلیہ، در میان ایک داخلی وحدت سے داخلی وحدت سے دائر کی نقط میں مصلحت کلیہ،

کی بالادستی کی ضامن ہے ۔۔۔۔۔ اور فدہمی آریخی نظام کو متضاد اسباب کی رزمگاہ بنانے کی بجائے ایک ہی سبب کے متخالف اور اکثر او قات Complementary نمو کا آئینہ بناتی ہے۔ یوں بھی تہذیب و آریخ کا شہودی پیلو اصول تلافی یعنی یوں بھی تہذیب و آریخ کا شہودی پیلو اصول تلافی یعنی ( Law of Compensation ) کے آبع ہوتا ہے۔

مطالعتهم المحالية الم

فی زمانہ انسانی صورت حال کے مطالعوں میں انتذیب ونقافت کی اصطلاح کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس مظمر کی اتن متنوع اور مختلف تعبیر س اور تعریقیں کی مخی ہیں کہ اس اصطلاح كاطلاق بمتممم موكرره كياب- امرواتي بيب كدلوكون في حض اس اصطلاح كى تعریف متعین کرنے کی کوشش میں کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں لین بیابهام رفع نہیں ہو تا۔ اس كايك مكن سبب توى موسكا ب كريه اصطلاح ايك اليدوسيع نظام يرمنطبق موتى بيدوكم وبیش بورے انسانی عمل اور ماریخ میں اس سے پیدا ہونے والے نتائج کو حاوی ہے اور اس کے وائرے میں ندہب افتون لطیفہ معاشرت آریخ افلے اور بشریات تک سب کے سب سمی نه محی در ہے میں شال ہیں۔ جب میدان مطالعہ اس قدر وسیع ہوتو قدر یج یامر کزیت کے کسی تقتور کی غیر موجود کی سے اس طرح کا بمام پیدا ہونا لائی ہے۔ بدا بمام تندیب کے کسی آفاقی اور منن علیہ تصور کے قیام میں حاکل ہے اور اس طرح کے تھی تصور کی غیر موجود کی میں کئے <u>جانوا لے مطابع این منهاج اور نیائج ، بردوانتبارے کل نظریں۔</u> (اب كت مطالعة تمذيب كالمروح منهاج له ب كدانياني عمل بكدانيان اور خارجي دنياك تعال سيدا مون والي محدمظامر كو تمذي قرار دے كران كا تجزيه كياجا آب يان كے بالبي تعلق كي نوعيت كوبيش تظرر كه كراصول ثبات وتغير يامعيار وضع كئے جاتے ہي اور اس طرح اس غیرمرتی اور مجرد تصور تکسر سمان حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جے بعض علانے روح تنفيك كليام ديا ہے۔ اس حمن من كارل من بائم نے مي اصول بيان كيا ہے اور اس سلسلے

من در پیش مشکلات کی طرف اثاره کیا ہے: "اہم اور بنیادی سوال سے کہ وہ کلیت اسے ہم روح عصر یا تاظر عالم (Weltan Schuuang) قرار سے میں محمد کے ملزع مظاہرے سے کس طرح منترع ہو سکتی ہے اور ہم کیونکر کو سنظری طور پر بیان کر سکتے ہیں "۔ کریٹری مطالعوں کی ماریخ میں سے سوال اب تک حل طلب اور تشنیجواب ہے۔ اس کے يحي المل كوال ايد ب كدكيا در اكب حى كى كليت كى شے كے محرد تقور عين يا اصل حقیقت کے پرایر ہوتی ہے۔ کمید درست ہے کہ بعض مکاتب فکر کے نزدیک اس سوال کاجواب كم البات من المين الأركز ديك بمي مئله حل نهين بو ما بلكه ايك ني بيحيد كي اختيار كرايما الم معنی ہے ک<u>ے حسی ادراکات کاجموعہ معرومنی ثبوت رکھتا ہے لین اس میں وہ آفاقیت نہیں ہے جو</u> كسي تصور كومعيار كي شكل كوي مي المعاور معيار كي غير موجود كي من كياجاني والامطالعه مابيت كا جروی علم تودے سکتاہے ورح تمذیب کی حرکت عالی اور اس کی سمت سفر کے بارے میں ورست نتائج تک ہماری رہنمائی شیں گرمکیا۔ اس مسلے کاجو حل تجویز کیا گیائے اس سے سارے اختلافات اور اہمام پیدا ہوتے ہیں۔ رکل سے سے کہ ماہیت کے جزوی علم کو معیار قرار دے کراس کے ذریع فقلے کئے جائیں، منہ ایج کوسختی کے ساتھ برت کر شاریاتی بنیادوں ير آفاقى معيار ترتيب ديئ جائي - مير طريقة كارچونكرايك علمياتى علملى كامر تكب موباب اس کے درست نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نقطہ نظری سب سے بری خرابی ہی ہے کہ یمان ادراک کرنے والی موضوعیت کے ان تصرفات سے صرف نظر کر لیاجا آہے جو وہ اسینے اور اکات سے اصول کا نتراع کرنے کے میمن میں کرتی ہے۔ اس طرح خالص معروضیت حتى اور فيصله كن تقطير أكر خالص موضوعيت ميل بدل جاتى باور معرُوض وموضوع كالخصه جو علميت . كابنيادى مسكله يخطل نميس بوسكار 4 ح (مظاہر تمذیب کے مطالعے سے کلیت تمذیب تک پہنچے میں جومشکلات مائل دہی، ان کاسب سے مید شور Dilthey نے کیا۔ مفالعات تنذیب کے منہاج کو مغربي باريخ فكرم اس في كواس انداز الصلط كروياكه آج تك اجيات تمذيب كامطالعه

كرف والاس كم طركر وه سانجال كى كرفت سے نبيں نكل سكے إلى تنديب كے مظاہرى كثرت من ايك بم البنكى تلاش اوراس بم البنكى منطق تقتيم كي مسئل في اس امرر مجوركيا كدوه علوم انسانی میں سے تمسی ایک كو بنیادی المانچه قزار دے اور اس كی تشكیدات كے دردبست میں ترزیب کے مختلف مظاہر کی وحدت کو پرودے۔ چنانچہ ایک نے این مطابعے کے تنن بنیادی سائے قرار دیے جی اور الن کر تحت مظاہر کر تین انواع میں تقلیم کیا ہے: ا ....فطرتیت سے مرتب ہونے والے نظام ٧ ... المعروضي عينيت إس ترتيب يان وال لي ما ي سيموضوع عنت سيكل موتوالى صورتيل كحسب وفهاعدن ، -(ان تیوں اقسام سے اس نے تہذیب کے جن مظاہر کور تیب دے کر حیاتی ڈھائے بنائے بیں آن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں ایس میکا نکیت پیدا ہو می ہے جوانیانی فطرت كے منافی ہے کا كاكاتی قوانين كى دريافت كى يہ كوشش يميں تمام تميں ہوتى بلكہ أسمے جل Diltl کے منتب فکر سے متعلق Nohl کے ان تینوں قسموں کوبھری مظاہر کی دنیا پر منطبق كرديايا كالمسترنظري طوريرترتيب ديئ بوئ مقداات كالطلاق جب بقرى مظاهر كينوع بر بوالواس ي تنديب كي انساني اور ماريخي مظهرياك مي لازماني اور لامكاني اوضاع وجود میں آئے جوایک میکا تکی تسلسل میں ایک دوسرے کے قبل وبخدظامر ہوتے ہیں۔ یمال سے مطالعات تمذيب في ايك المم مور كانااور آرث كے مظاہر كوتمذيب كے معيارى اوضاع قرار دے کران کے ذریعے وہ تمذیب کو پہنے کی کوشش شروع ہوئی۔ اس نظار نظرے پیدا ہونے والامعركة الا راكام (Alois Riegl) كاتفنيف تفاجس في اسمدى كي آغاز (١٩٠١ء) مل Art Motive تو بنیاد بنا کر تهذیب کے قوانین حرکت اور تشکیل اوضاع کے اصول اقلیدی مهارت کے ساتھ مرون کئے کے یہاں تغییلات کابیان مقصود نہیں و کھناصرف یہ ہے كم موجوده مطالعات تمذيب كاجومنهاج طے يا يائے اس كے پس منظر ميں كيار جحانات كار فرما میں اور ان کے طریقہ کار کااصولی جواز کمال سے مہاہو تا ہے۔ نیزیہ کہ تاریخ فکر میں ایک ر جان کی نموکن سمتوں میں ہوتی ہے الزبیر کیف عبد جدید میں مطالعات ترزیب کا اہم ترین

اینیادی طور پر Riegl کے کام بی سے متاز تھاورلی فیرینے میلینے اصول اللي كريروي يرتتيب وسيكنين العند من آفوالول عن المثرا بمنام بياب ع - ك (Toynbee) ابول يا Sorokin وه م وبين اى سائے يرائي بنيادر كا كر آكيد عنيل-إيدر جان آكيره كر بشريت كمطالعول كى بنياد من رائخ موااور فى ذانداس كى مازه وين مر نمائندگی اس کمتب فکرے ہوتی ہے جوائے طریقہ مکار کو آثاریات علم كاسهاج قرار ديتا عداس طريقة كارك كت تمام مظاهر تمذيب كمنيادى مانحون كو مشخص كرك قانون مماثلت كوريع وسيع تر تشكيدت من سموياً جاماً يهل لكن مسئلہ اب تک حل طلب ہے۔ یہاں بھی ارسانی شعور اور اس کا اختیاری مل آئی آزادی سے محروم ہو کارنمذیبی سانچوں کی کھٹیلی بن جا تا کھے اور انسانی موضوعیت کا تخلیقی عمل میکا تکی خارجی 🚅 تعامل سے زلیارہ حیثیت شیس رکھتا۔ یه رجحانات جن کی علمی تی بنیادوں کاایک/ جمالی ذکر اور ہواہے 'تمذین حرکت کے كائناتى قانون كى تلاش ميس عروج وزوال كالك تصلوقاتم كرتي بي اوريمال مسطيمي ایک براالجهاؤ پراہو ماہے اہیت ترزیب اور اس کے عناصر عروج وزوال کاجو تصور کسی ایک محمد زمان یاعلاتے میل موجود ہو تا ہے اس کو ایک آفاقی اور معیاری تصور قرار دینے کی کوشش نے ابوے بیانے پر خلط محت پیدا کیاہے۔ اس منهاج کی علطی پر مؤود Spengler نے کرفت کی ہے اوراس کے ہمیے کا اُوراد ہنیت کوان الفاظ میں بیان کیاہے ،۔ "مغربی بورپ کی کمبرزمین ایک مستقل قطب اور مرکز سمجھی کھاتی ہے۔ زمین کاوہ میکااور یکانہ مکڑا جسے محض اس المرکی وجہ سے دوسروں پر تفوق حاصل ہے کارہم یماں قیام بذیرین لا کھوں بر سوں بر محیط ماریخوں اور بر شوکت دور افتادہ تهذیبوں کو (اس مُرکز کے کرد) کردش كنال وكها ياجا آئے۔ يه كلم ياك نظام منسى ہے۔ ہم زمين كالك حقير برادا آریخی نظام کے فطری مرکز کے طور پر چن کیلتے ہیں اور اے مرکز میں قائم سورج بنادیتے ہیں۔ ای ہے تمام باریخی واقعات پر حقیقی روشنی لزتی ہے 'ان کی اصل اہمیت ایک "مناظر" میں طے ہوتی ہے۔

یماں تک ہم نے مطالعہ تمذیب کے المی منهاج کاذکر کیاہے جس کی بنیاد میں موجود علماتی خرابیال اے اس قابل نمیں رہنے دائیں کہ وہ خود یور پی تنذیب کی بافتوں کو سمجھ سكيه به بحدي اس وتساور زياده واضح موجاتي كموجب اس طريقه كار كااطلاق ان تهذيول مركياجا آے جن كى ساخلت بورنى ذيمن كے لئے اجنبى كھے۔ عدد بديس اسلامى ترذيب كے جو مطالع بورب میں کئے مجے ان کاغالب حصہ ای منهاج کے اطلاق سے بیدا ہو تا ہے۔ اس اصول كولسليم كرنے كے بعائيم تهذي دائرے ميں حقيقت كاكيك تصور موجود موتا ہے۔ اور تمذي عمل انساني ونيام حقيقيت اور انسان كے اس تصور كوكواتعي شكل دينے كى أيك صورت ہے 'میدلازم ہوجا آہے کہ ترزیخ مطالعوں میں حقیقت کے اس انصور کو پیش نظرر کھاجائے اور اس كے نسب العین كى روشنى من مظاہر تهذیب كى قدر وقیت متعین كى جائے۔ اسلامی تیذیب کے جومطالعے بورب یا اس کے زیر اثر ہماری این جامعات میں ہوئے ان کاطریقد کر کاربیہ ہے کہ مظاہر تمذیب کے مجموعے کی ایک آفاقی وحدت اور قدر نسیم کر کے اس کے زیرِ اثر ترزیب کی مجوى قدر براك تقم لكاياجا مائے اور اس كى بنياد ميں روز اول سے به غلط فنمى موجود ہے كه اسلام نے اوب اور فضائل اخلاق کاتصور جالمیت سے فقہ یمودیت سے کلام وفلے وہان سے قانون روموں سے ، فن تعمیر باز نطینیوں سے ، تصوف عیسائیوں سے مستعار کے کر آیا نظام ترتیب دیاتی امر کدونیای کوئی تهذیب عدم محض سے وجود میں تہیں آتی اس امر کاجواز قرار پایا كدونياكى برتمذيب بيشتركى تهذيول كى قائم مقام بوتى ہے۔ بدوہ غلط فنمى ہے جس فے تذریق مطالع کے بورے منهاج کور اکندہ کیااور تصور حقیقت کی کار فرمائی کو 'جو ترزیب کی بنیاد ہے' الی منظر میں پھینک دیا ہے۔

مغرب میں اسلامی تمذیب کے مطالع کم وہیں چار نقط ہائے نظر کے میں جن بر سے چار کروہ پیدا ہوئے ہیں ہ

السيارين قلفة تاريخ جوعالمي تهذيب كاجائزه ليتي بين اوراس ضمن مين اسلام اوراس كتم تنظرنات كامبالعد كرتيب

المربعية المنتقر المورفاص اسلام تنديب كے مظاہر كامطالعہ كرتے ہيں۔ مستسو المراز فلتقه وعلوم برلكهن والع جوفلفه وباريحي عالمي حركت مين مغرب ك نقطاه نظرے اسلامی تنذیب کے اس بیلو کومطالعے کاموضوع بناتے ہیں ؟ سم. ماضى قريب ميں بيدا ہونے والا كروہ جو اسلامى دنيا كے موجود ڈھائے كوليا كى اور معانى الين منظر على بحصنے كى كوشش كريا ہے۔ + كاسلامى دنيايل ان موضوعات ير الصفوالي و و و و و و من مقيم الك عاسكتين إلك وہ جو کی ندی طوان میں ہے کی ایک کے زیر اڑ کے اور دو سرالوہ جو عصر صاصر کے علمیاتی جيلنجي روشي من اللاي تهذيب كے مطالع كى وہ منهاج دريافت كرنا جاہتا ہے جس سے اس کی قوت مخرکہ کا ندازہ کو سکے اور اس کی مارائ کے موٹرا تا پر نتیجہ خیز کرفت حاصل کی جاسکے یا مندرجه بالاتمام كروبول كرد جانات كم مخفرج ازے بے صورت حال واضح ہوسكے كى: الفلفة ماريخ الصفوالون من الشرف المائ تنذيب كواسف فكرمن ايك مكه وی ہے۔ واوس صدی کے ابتدائی حصے تک اس قبیل کے مطالعوں میں اسلام کی اہمیت نسبتاً کم ا تھی بچنانچہ ۱۹ویں صدی کے وسط کھک فلسفہ آریخ کے ماہرین اسلامی تمذیب کاذکر ذراسرسری اندازیں کرتے ہیں لیکن آگے بر مطربوئے دفتہ رفتہ اسلامی تلزیب کی اہمیت برصے لگتی ہے۔ بورنی نشأة ثانیه کے مطالع میں گرائی پیدا ہوتے ہی اسلام کا کھ عمد پیش نظر آ جا آ ہے جب علمی علمی اور فکری طور پر ماریخی مورزای اس تهذیب کے کنٹرولی میں تھے۔ اس طرح عرب عضر کومنها کر کے بینان کامطالعہ بھی ممکن تہیں رہتا۔ لیکن اسے زرانی یہ بیدا ہوئی کہ اسلامی تمذیب کو کم وبیش ان سانچوں میں منحصر کر لکے دیکھاجانے لگا جو یورکی کی ماریخ میں کمی نہ مسمى طورير مُوثر موع اس طريقة كار كاعيب الميه كديمان تهذيب كالصور بميشه فسفى كى اين ذاتى تعريف اوراس كے رجحان ہے متعین ہو مالیے اور عروج وزوال كامعیاد مظاہر میں محصر ہوا كرماب الهم ترسوال بيب كه تهذيب حقيقت كسائه حركت اور عروي وزوال كاليك تصور پیش کرتی ہے۔ جب ایک مرتبہ اس تصور کو مستر کو کر دیاجائے تو پھر اس ترزیر کو مجھے اور اس کے باطن میں اترنے کا کوئی راستہ باقی تمیں رہتا۔ ٢ ... اسلامي ترزيب كاتفصيلي مطالعه كرنے والوں مير (منتشرقين كاكروكا خصوصي اہميت كاحال ہے۔ اس ضمن میں مروجہ تصور کے مطابق اعلیٰ علمی تحقیق کے نمونے اس کروہ کی طرف ے سامنے آئے مظاہر تندیب اور بنیادی متون کی خصان پھٹک ہوئی اور اسلامی تمذیب متعلق ایک دازخره فراہم ہوا ] جمال تک مستشرفین کی تحریروں کے پس منظر میں علمی اور ع

على محركات كاتعلق ب اس كاتفصيلي جائزه ايدور وسعيد في كتاب "اوريمنه من " Orientalism من لياب- مستشرقين كامنهاج اليئة تمام محركات اور مُوثرات كي ساتھ على بلكه معلوماتى رہاہے اور آج بھی ہے۔ ان كے طريقة كار كيارے من دوطرح كے سوال (۱) ..... کیاتمذیب کی نصب اللینی حرکت اور اس کے مقصود سے صرف نظر کر کے مظاہر کا مطالعه اس تمذيب كأكوئي فهم بيدا كرسكتاب-(ب) ..... کیاتحقیق کے بس منظر میں بین آلہندی تعلقات کی نوعیت بیتحقیق کی جہاور ایس کے نتائج كومتاثر كرتى ہے۔ اس طرح کے سوالوں کی روشنی میں اگر اس حقیقت کو پیش نظرر کھاجائے کہ (میشونین کا مقسودائ محكوم اقوام كو مجھا ان كى مارىج كويت مرے سے مرتب كرنااور اس كے مظاہركى ترتیب فضلیت کو مغربی نقطه نکاه کے مطابق نے سرے سے مرتب کرناتھا' توبیہ امربوری طرح واضح بوجاتا ہے کہ اس طریقہ کارے سامنے آنوالی تحریروں کی مقدار جاہے بھری کول نہ ہو ان کے ذریعے اسلامی ترزیب کی روح اور اس کے نظام فضلیت تک رسائی حاصل شیس کی 30× N12 سرا المرامغرب من ماريخ فليفه وعلوم يرتكف والياسلامي تمذيب كامطالعه ايك خاص جت ے کرتے ہیں۔ ان کے زدیک اسلامی ترزیب بوتان اور مغرب جدید کے در میان ایک رابطہ ہے یا تجربی سائنس کے مولد کی حیثیت سے عرب حراج کی ایک خاص اہمیت ہے۔ چنانچہ وہ مظاہر جو مغربی ذہن کی تشکیل میں کوئی رول رکھتے ہیں 'اس کروہ کے نزدیک اہم ہیں اور اننی عناصر کواسلامی تندیب کی معراور اس کاحاصل قرار دیاجا آب ان کے زویک تندیب کا تصور عروج وزوال بمی انبی عناصر کے آبع کے مرسم .... فی زمانی شرق ادسلا اور ایران کی کمای مورت حال نے مغرب کی معیشت اور ساست كوتيزى مد كمزار كيا- عرب إسرائيل جنك كم كدودان تبل كابتصار جس طرح استعال ہوااور ار اِن میں انقلاکے سے مغربی مفادات جس طرح متاثر ہوئے 'اس سارے عمل میں ہر قدم برمسلم ذبن کے رومکل کی نے خطابیش بنی ممکن کھہ ہوسکی۔ اس سے ہاتر سے بایدا ہوا کہ اسلامى تنذيب كبارے مل موجود مواداس كے سائ المول حركت اور فظام عمل كو مجعنے من معاون تمیں ہوسکتا۔ چنانچہ لازم آیا کہ ایسانظام وضع کیاجائے جس کے ذریعے مسلم ذہن کے رة عمل كى بے خطابیش بني ممكن ہو كہ اس منرورت نے مغربي يو فيور سٹيو سيس تحقیق كے سانجوں

کوبت در تک تبدیل کیا ہے۔ پچھلے جب مر بر برس میں وہاں ہونے والی تحقیق پر جو مواد شاکع
ہوا ہے 'اس پر ایک نظر اوالئے ہے معدم ہوتا ہے کہ برب تحقیق کازور اسلامی تمذیب میں ان
عناصر رہے جو سای طور پر محوّر خابت ہو سکتے ہیں۔ مختلف فرقیں کی نفیات اور ان کے معتقات
پر تفصیل ہے کام ہورہا ہے۔ آوی نفیات کے مختلف ما کیج بھی آب زیر مطالعہ آئے گئے
ہیں۔
سوما صلے کہ لام ب
ہیں۔
سامل کے جمالا یہ تذیب کا مطاب کہ کہ یہ مارے منہاج اسلامی تمذیب کا مطالعہ کس منہاج
ماصل کرتے ہیں۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ یہ مارے منہاج اسلامی تمذیب کی دور تک رسائی
ماصل کرتے ہیں۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ یہ مارے منہاج اسلامی تمذیب کی دور تک مظربات
ماصل کرنے میں ناکام ہیں اور ان کی کامیابی کا کوئی امکان یوں بھی نہیں ہے کہ یہ تمام
مرین کار اسلامی تمذیب کی اس روح ہے دائے در میان وہ تعلق ہے جو تاریخ کے
میں کیکا ورمنان وہ تحقیق ہوتار اس کی خیاد اس کی خیاد انسان 'کائنات اور خدا کے در میان وہ تعلق ہوتاریخ کے
میں کیکا ورمیات میں جمیت وہ تی ہے متعین ہوتا ہے اور تاریخی قوتوں میں جن اور یاطل کی تقیم کر تا

مناري من المنادي

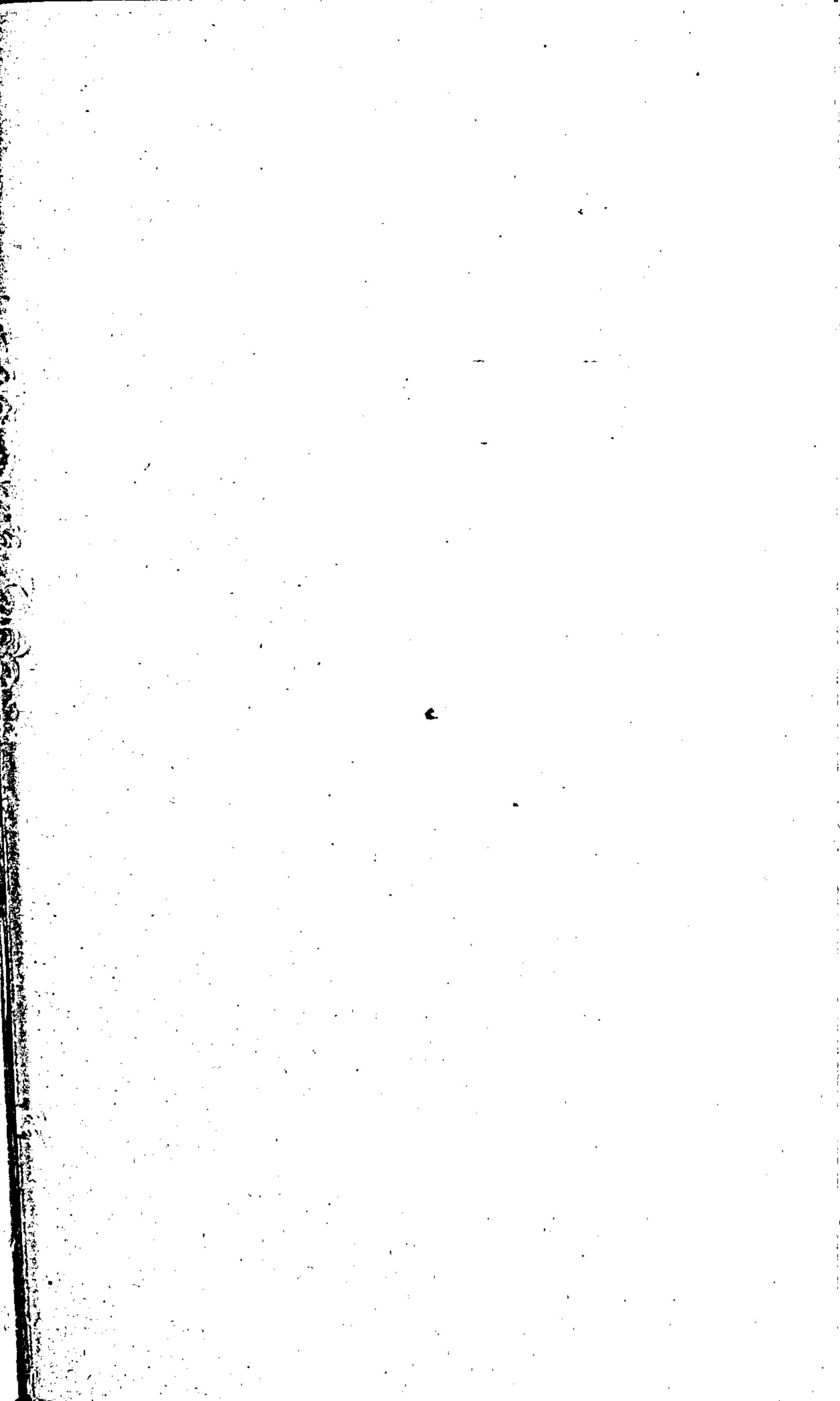

علوم کے نقطہ نظر سے ۲۰ ویں صدی کو ساجیات تمذیب کا عمد کماجاتا ہے۔ ۱۹ ویں صدی کا ذہن دنیا کو فلسفرہ تاریخ کا زمانہ قرار دیا جاتارہا ہے ایس کا مطلب یہ ہوا کہ ۱۹ ویں صدی کا ذہن دنیا کو بنیادی طور پر ایک تاریخی مظمری حیثیت ہے دیکھا اور سجھنے کی کوشش کر تارہا ہے جبکہ ۲۰ ویں صدی کا نقطہ نظر دنیا کو اساسی طور پر ایک تمذیبی صور تحال قرار دے کر سجھنے کی کوشش کر تارہا ہے علیم کی دنیا میں اسطرح کی تقسیم مطلق ہوتی ہے نہ مجرد ایکن بنیادی طرز احساس میں ربحانات کی شاخت کے لئے اسطرح کی تقسیم کر لی جاتی ہے اور پچھ نہیں تو کم از کم تصور کا نمات میں ہونے والے اتنیز کا بیت تو چلتا ہی رہتا ہے ساجیات تمذیب کی تمزیز کا نات کو سجھنے کی ایک ارتقائی کوشش ہونے والے این کا میں مرب اتنا کہ سکتے ہیں کہ علوم جو بنیادی نقطہ نظر ان کر اس تصور کے اجات کے لئے دلائل فراہم کر لیتے ہیں مثلاً آج کل عمو با انسانی معاشروں کے عروج و دو ال کا اندازہ ان کے تمذیبی کارناموں سے لگا یا جاتا ہے ۱۹ ویں صدی معاشروں کے عروج و دو ال کا اندازہ ان کے تمذیبی کارناموں سے لگا یا جاتا ہے ۱۹ ویں صدی میں سے میں شیت قوموں کے تاریخی وجود کو حاصل تھی۔

جس طرح دنیا کے اور معاشروں پر اس اصول کا اطلاق ہوائے اس طرح اسلامی معاشروں کو بھی اس بیانے پر پر کھ کر دیکھا گیاہے اِن مطالعات سے متنوع سم کے نتائج نکا لے محتے ہیں۔ خود مسلمان علاء نے بھی اس سلسلے میں مطالعے کتے اور اپنے نتائج مرتب کئے ہیں جس طرح مغربی فلنے کی نشاق ثانیہ میں مسلمان مفکروں کابردارول ہے اس طرح آریخ میں ایک مربوط دلجی

اور تهذی مظاہر کے مطالعات کے پر منظری اسلامی اثرات کار فرماد کھائی دیتے ہیں۔ ساجیات تمذیب کے نقطہ نظرے عمد جدید میں جو مطالع ہوئے بین ان کی ایک خصوصیت سے کہ مغرب نے جومعیار طے کر دیئے اس کے مرامیں چنوں کو پر کا لیا کیا جن عناصر کو مغرب جدید نے فوتیت دی وہی تھو کے تندی مظاہر کی معنومت اور خصوصاً ایک نہیں ﴿ دائرے میں ان کی حیثیت کے نعین کے لئے ضروری ہے کہ وہ مابعد الطبیعیاتی اصول پیش نظر إ ر کھے جائیں جن سے کسی خاص ترذیب کے اوضاع اور ا نکایا ہی تعلق متعین ہو ماہے۔ تهذي مظاہرك مقصود بالذات مونے كااصول انسان كواصول مطلق قرار دينے سے پيدا ہو ماہے کو یا برومینٹ ( Humanist) نقط ونظری ایک تجدید ہے۔ اس اصول کو اختیار کرنے میں یوں تو کوئی ہرج نہیں لیکن اس سے فرق بیر پڑ آہے کہ ہرمظرای اصل میں اضافی حیثت کا حامل موكر رهباباب اسبات كومم وضاحت يول سمجه كي ين كداكر اناسيت برست نقطه نظر بهم قبول كركيس تووه مشريحيهم انساني فطرت بهتي والمسسسس ان مظاهر كامجموعه موكر ره جائے گی جومعلوم ماری میں کسی نہ میں طور ظاہر ہوتے ہیں۔ اسطرے بطور استقراع ہم انساتی فطرت کالیک مبهم سا اندازہ تو قائم کر سکتے ہیں لیکن اسے سمی مطلق اصول کی حیثیت تمیں دے سكتاور جب خود فطرت انساني أيك ممل اصول ندبن سكؤتواس كاجزوى اظهار يعن تمذيب كس طرح مطلق اصول قرار دياجا سكتاب إناسيت يرسى كيالمقابل بمارے سمامنے وہ نقط و نظرے جو ندا بب عالم بیش کرتے ہیں وہ انسان کو بحیثیت وجود مطلق نمیں بلکہ مخلوق قرار دیتے ہیں جس کی فطرت مطلق کاعکس ہے!وران کی منطق سے کہ خدانے انسان کو تخلیق کیا اس کی قطرت کو ا پی قطرت پر بنایا 'اس کی قطرت میں موجود خیر کی تجدید کے لئے بفاصلہ زمان و مکان حاملین وحی بصحاوراس كى عقل ميں به صلاحيت ركھى كه وہ وحى كى روشنى ميں عقل كے ذريعے حق كو بيجان مسكىليكن بيدمعامله يميس حتم تميس موجا آاس كئے كمانسان بحيثيت وجود صرف عقل تميں بياده ارادہ ، عمل اور جذبہ بھی ہے چنانچہ حق سے جس طرح کاربط عقل کو ہو آ ہے وہ ارادے اور جذب كواور نيتحة عمل كومتاثر كرك ايك خاص شكل ديتاب - چونكه تمذيب فطرت كسياق سباق میں اعمال انسانیہ کے نتائج کے ذریعے وجود میں آتی ہے اس لئے اس میں بنیادی چیز

حيتت سے عقل كربط كى نوعيت بے كيونكداس اعتبار سے عمل كى شكل متعين ہوتى كے بل بى اس شکل کاتعین فطرت خارجی کے میڈیم کے ذریعے ہو تاہے بعنی جب انسان تصور یاار اوے کو جوفطرت كاخارجي وجود بين أيك خاص شكل ريتا ہے تو ترزيب بيدا ہوتی ہے پس اين حتى حيثيت میں ترزیب دراصل تفتور خیفت کو معروض میں منتقل کرنے ہے تفتور حقیقت درجہ وعقل ہے سفركر ما مواجب درجيمل تك أماب توانساني وجود تمام سطحول كوسمينتا أماب اس طرح جبوه كسى خارجى داسطے كواپنا ماہے تواسے ايك خاص شكل دے ريتاہے اور ايك درجے ميں فطرت كے ایک پهلوے رابطه پیدا کر کے اس میں تصرف کر ماہے چٹانچہ درجہ عقل میں جاہے وہ ایک مجرد اصول ہولیکن شہود میں آتے آتے انسانی اور کائناتی تعینات کے اعتبارے اس میں مختلف تهیں بیداہوجاتی ہیں اِب اگر آب ان تهوں کو تصور حقیقت کے انتبار سے دیکھیں گے تووہ اعراض میں جو ذا کدر جربر بیں اور اس طرح جوہر کو جھیا لیتے ہیں اور اگر آپ انہیں باعتبار شہود ملاحظہ كريس محيوبيه اعراض جوہر كوظاہر كرنے كالازمه ہيں اور اس طور اپني اين سطح پر جوہر كامظىر ہيں . جب ذبهن انسانی تنذیب کے مظاہر کو مقصود بالذات سمجھتا ہے تووہ اعراض کو جوہر کا قائم مقام بنا دیتاہے اور جب وہ جوہر کو بلا شرط شہود دیکھتاہے تواس کے ظہور کے انسانی لازے کو فراموش کر ربتاہے اِصل اعتباریہ ہے کہ وہ جوہر عرض کو شرائط ظہور کے ساتھ دیکھے 'جوہر کے اجمال میں اعراض کی تفصیل ملاحظہ کرے اور اعراض کے شہود میں جوہر کا وجود دیکھے۔ اس اصول کے مطابق نمهب اصول مجرده كالمجموعه بعيووجود انساني كي مختلف تهول سے كزر كر ظاہر موتوا عمال انسانيه كالمجموعه تيار ہوما ہے بيمال ايك اور بحث ضروري ہے اس ير بھي ايك تظر ڈالتے چليں جو اصول جوہرے عرض کے سفر کاہم نے تمذیب کے سلسلے میں بیان کیاؤہی انسانی وجود پر بھی صادق آبا بجينانيه مابعد الطبيعياتي اصل مجرده اس كى برسطح كالحاظ رقطة بين فيطرت انساني مين جوچیزیں غیرمتغیر بین ان کے احکام بھی غیرمتغیرر کھے سے بیں اور جو تنیں حس نسبت ہے تغیر پذیر بن ان کے احکام بھی ای اعتبار ہے تغیریڈیر چنانچہ مرکزی نوعیت کے احکام میں ایک حتی اور بھینی کیفیت پائی جاتی ہے اور ٹانوی نوعیت کے مظاہر میں اصول متعین کر دیئے مسئے ہیں۔ تنذیب کابراہ راست تعلق انسانی فطرت کے مرکزی اصول سے نہیں بلکہ اس کے ٹانوی مدارج

ے بے چانچہ ای لئے دنیا میں زاہب اپنا اصول کی حیثیت سے اعمال میں عموا غیر مغیریں ليكن ان كے ترذي مظاہر ميں صرف اصولي اشتراك با ياجا آے جس سے ان مظاہر كي صورت اوران کے معنی متعین ہوتے ہیں تصور حقیقت اور ترزیب کے مظاہر میں ربط کی نوعیت کو سمجھنے كے لئے ہمیں ایک مثال سامنے رکھنی ہو گی ایک مخص کے اندر درجبرعقل میں حقیقت بطورهال رونماہوتی ہے علم خیال میں یہ جمال ایک تصور کی صورت میں آیا ہے وہاں سے عالم تفس میں یہ ﴿ تصور ایک تصویر کی شکل اختیار کر ماہے یصورِ عالم نفس تک آکر اینے وجود کی تکیل تک نہیں ﴿ مینجی چنانچه ارادے میں تحرک بیدا کرتی ہے اور ارادہ اعضائے انسانی میں تقرف کر کے ایک خاص طرح کے برش کی تخلیق کر تاہے 'رنگ فراہم کر تاہے اور پھر کینوس پر ان رکلوں میں اس تصور کو منتقل کر ماہے اسطرح تصویر ایک معروضی وجود اختیار کرتی ہے۔ اس سارے عمل میں برش کی تخلیق کینوس اور رنگ کی فراہمی بے معنی ہیں جب تک اسیس تصویر کے شرائط وجود کے طور برنه دیکھاجائے اور کینوس برنی مرجی تصویر مرتبه عقل میں موجود جو برجال کاایک مبهم سا عكس بيكن خارجي ونيامين تصوير بي اس اصل تضور جمال كالمكمل مظهر بيمي معامله تهذيب انسانی کاہے کہ وہ این مختلف سطحوں پر تصور حقیقت کامبہم ساعکس ہوتی ہے اور مختلف چیزیں اس تصور حقیقت کے ساتھ براہ راست بعنی تصویر کی شکل میں یابالواسطہ بعنی برش اور کینوس کی شكل ميں منسلك موكر بامعنى بن جاتى ہيں إسطرح معنى انسان كے ذريعے كائنت ميں نزول كرما ہے اور تنذیب دندہ کا کاتات کومعنی دے کر انسان کے لئے ایک ایسا نگار خانہ فراہم كرنے كالمل ہے جس كے ہر آئينے میں ایک حقیقت منزہ كاروش یامبهم علس د كھائی دیتا ہے آدم خاکی ہے عالم کو جلاہے ورنہ

آئنہ تھایہ ولے قابل دیدارنہ تھا۔
تھور جھیقت ایک ماورا عضرے جو آدم وعالم کی جدلیات میں تمذیب انسانی کی بامعنی تشکیل کرتا ہے یہاں تک کی بحث ہے ہم ایک نتیج پر پہنچ کہ مظاہر تمذیب کاجائزہ لیتے ہوئے ان کے پس پردہ کار فرما اصول کو سمجھنے کے لئے ہمیں صرف ایک چیز دیمھنی ہوگی۔
تھر میں تھی مشرک تھر مظاہر کے لحاظ ہے تہذیبیں متنوع ہوں اور ان کے در میان تھور جھیقت مشترک

ہوتوہ تمام تمذیبی ایک برے تهذیبی دائرے میں شامل ہوں گی اور اگر مظاہر کی مکسانیت کے بادجود نصور حقیقت الگ الگ ہوں تو تهذیب الگ ہوجائی گی۔ مثلاً عمد رسالت کے عرب پر أيك نظرة النئوتوس مين زبان وادب اور رسوم ورواح مين بهت منظامر مسلمانون اور كفار کے در میان مشترک دکھائی دیتے ہیں لیکن تصور حقیقت کے فرق نے انکی معنویت میں زمین و آسان کافرق بیدا کر دیاہے اس طرح اسلامی تمذیب کے دور تک تھیلے ہوئے دائروں میں اسکے ايخ جغرافيائي اور لساني ماحول كے تقاضوں نے مظاہر كے در ميان ايك فرق قائم كرر كھا ہے ليكن جب انبی مظاہر کوہم اسلامی تہذیب کے تصور حقیقت سے منسلک کر کے دیکھیں سے تواندازہ ہو گاکہ کثرت کی اس کائنات کے پیچھے معنی کااصول واحدہ۔ اس گفتگوے ایک اصول اور مستنبط هواتفتور حقيقت مظاهر تهذيب مين فرق مراتب كاصول كي تحت منعكس هوما ب بعض مظاہر میں اس کاظہور بالواسطہ ہے اور بعض میں براہ راست جس طرح انسانوں میں قدر کا تعین بعينت مطلق سے ربط کی نوعیت پر ہو ہائے اس طرح مظاہر تہذیب کی قدر تفتورِ حقیقت کے انعکاس كاعتبار سے طے ہوتی ہے۔ ندہب كے دھائيج ميں بعض علوم و فن ايسے ہوتے جن كاتعلق تهذیب کے نظام سے تہیں ہو تالینی وہ تسور حقیقت اور تفس از مانی کے جدلیاتی ربط کے ذریعے منیں پیدا ہوتے بلکہ ورائے انسانی سرچشموں سے ظہور پاتے ہیں اور انسیں ترزیب کا حصہ سمجھنا ایسی ہی بدتمیزی ہے جیسے قرآن کو شاعری سمجھنا 'خطاطی کو آرٹ کی تحریک جانتا یا حکمت کو انفرادی ظن و تمان کے برابر کا درجہ دینا۔ میہ چیزیں تہذیبی عمل کے ذریعے وجود میں نہیں آتیں بلکه تهذیبی عمل سے ماور ارو کر اس کے اصول سفر کو متعین کرتی ہیں۔ ندہب کے سیاق و سباق میں تمذیب کو مجھنے کاواحداصول فرق مراتب کاتصور ہے!س کے بغیرانسانی اعمال کے نتائج کا ایک پراکنده مزاج ڈھیر تووجو دمیں آسکتاہے 'ایک بامعنی تہذیب کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔

نداہب عالم میں ایک جہت اشتراک کی ہے اور ایک جہت فرق کی۔ تمام بڑے نداہب باستنائے بدھ مت کسی ذکسی دیجے پر البرواحد کے تصور اور اس کی طرف سے نزول ہوایت کے قائل ہیں۔ نداہب اور حکیمانہ نظریات کے مزاج کی ایک تقسیم ان کے اصول ظہور کے مطابق مجمی کی جا مستق ہے۔ بعض کا اصول تنزیم ہے اور بعض کا تشبیبی ۔ بیہ فرق خود حقیقت کی مجمی کی جا سکتی ہے۔ بیہ فرق خود حقیقت کی

جهت سے واقع نمیں ہوما کیونکہ ذات مطلق کاتصور توبسرحال دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ فرق صرف اس اعتبار سے ہوماہے کہ ذات مطلق کے کس در ہے کو تصور حیقت کی بنیاد قرار دیا كياب- اس فرق كى طرف أيك جكه فرتم فيوف شو آن في اس طرح اشاره كياب: " ذات مطلق کی طرف دورو سے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ ایک کی بنیاد ہے " ذات النید فی تفسه "اور دوسرے کی بنیادہے " ذات اللیہ به مظاہرانسانی " می فرق ہے جو ابراہمیت موسويت 'اسلام 'فلاطونيت اورويدانت اور دومرى طرف عيسائيت 'رام مت 'كرشن مت ' اورت اورایک طرح سے بورے بدھ مت میں کار فرماہے"۔ لیکن جب ایک بارہم او مارکے بجائے نبوت کے تصور کو پیش نظر رکھیں توجمیں ایک متعین دائرے لین زیادہ ترادیان سامیداور ان سے پداہونے والے مظاہر ترزیب کے حوالے سے بحث کرتی ہوگی۔ كى ندب كے تشخص كالعين اس امرے ہوماہے كدوہ آخرى في كے تسيم كرماہے انبیائے اسیق برایمان تمام زاہب کالازمہے۔ ماریخ انبیاء برنظرد النے معلوم ہومائے ا كه برنى كے ذريع ايك خاص صفت الهيد ظاہر بوتى ہے۔ چنانچه ماريخ زاہب حق كى مخلف جہتوں کوظاہر کرتی ہے اور انسانوں کی تعلی خصوصیات 'ان کے طبائع اور جغرافیائی ماحول کے اعتبارے مختلف زمانوں اور زمینوں میں حق کی جہات ازروے تدبیر النیہ ظاہر کی تمنیں۔ آگر کسی كروه من خوف كاعضر غالب ركها كمياتواس كييغام من تصور عبيت يرزور ديا كيا- لمني من روحانيت كى استعداد رسمى من تواس كى سمت بجيجى جانے والى وى ميں روحانيت كوغلبه ديا كيا-(اس موضوع يرتفصيلي بحث كے لئے ملاحظہ يجيئے " الف عظيم " صغحه....) اس طرح بيغام كايسلاظهورا جمالي ليني Prefiguration نبي كي ذات من اس كاظهور اصولي وحي كي شكل من اور اس پیغام کاظهور انسانی تهذیب کی شکل میں ہو تارہاجس میں اصول کی ایک خاص جت فطرت انسانی کی ایک خاص جهت سے مربوط ہو کر بصورت تنذیب و تدن سامنے آئی۔ وحی کے اصول مجرداور انسانی فطرت کے درمیان نبی کی حیثیت انسانی جست ایک برزخ کی ہے۔ تما ی ذات میں اصول مجرد کی Prefiguration ایک اور سمت میں بماری رہنمائی کرتی ہے۔ برو کیا ایک الگ اصول نجات کے کر ظاہر ہوتی ہے اور میں اصول نجات می خاص تمذیب۔

معیقت کی انسانی جست کی تشکیل کر باہے۔

ان چنداصولی مباحث کے بعد ہم اسلامی تہذیب کی نوسیت اور اس کے اور یہ بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسلام کا یہ دعویٰ کہ دہ سلط ندا ہمب کی بحیل کر تا ہے ، مختلف جنوں ہے جھاجا سکتا ہے۔ اس کے ایک معیٰ توبہ ہیں کہ دہ جزدی شرائع ماسبق کو منسوخ کر تا ہے اور ایک کلی اور حتی شریعت لے کر ظاہر مجوا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے ایک معیٰ یہ معیٰ یہ ہیں کہ ذا ہمب ماسبق ایک اصول کی معین اور اسلام بذات معیٰ یہ ہیں کہ ذا ہمب ماسبق ایک اصول کی اسلام میں اور اسلام بزات خوداس اصول کاظمور۔ (تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ سیجئے "تالیف عظیم") اسلام شرائع کی محیل جزوکو ظمور کل کے ذریعے منسوخ کر کے کرتا ہے اور حقائق کی محیل انہیں منسوخ کئے بغیر اصول جامعیت کے ظمور سے کرتا ہے۔ اب ہم اس اعتبار سے اسلامی تہذیب کے مسئلے پر اصول جامعیت کے ظمور سے کرتا ہے۔ اب ہم اس اعتبار سے اسلامی تہذیب کے مسئلے پر نظر ذال لینی جائے۔

(۱) ..... تهذیب کی اصل کانعین اس کے اصول حیتت سے ہو تا ہے۔

(۲)..... دنیامین مختلف تهذیبین فطرت انسانی اور حقائق دننیه کے مختلف پہلوؤں کواز روئے تدبیر النسیم فوقیت دیتی ہیں۔

").....اسلام کااصول ترزیب جامعیت ہے اور اس لئے وہ کسی ایک متعین ہیّےت سے بحث کرنے کے بجائے اشیاءاور انسانوں کوایک اصول وحدت میں پروتا ہے۔

نفس انسانی جو تمذیب کی تشکیل کے لئے وجی کامر کب ہوتا ہے اپنے مظاہر میں کثیر ہے۔
چنانچے بعض تمذیبیں نفوس انسانیہ کی کثرت کو حقیقت واحدہ کے رنگ میں رنگ کر کثرت میں
وحدت کی شان پیدا کرتی ہیں اور سے عمونا سامی اویان کی خصوصیت خیال کی جاتی ہے۔ آریا تی
اویان عمونا وجی کو نفوس انسانیہ میں باعتبار تنزل و یکھتے ہیں اور اس طرح وحدت میں کثرت پیدا
کرتے ہیں۔ اسلام کا اصول تمذیب کثرت میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ اب آیے اس طریقہ
کار کے ایک جائزے سے اس کے اصولوں کا استنباط کریں۔

اسلام كاظهور زوال تهذيب كأيك كائناتي ليح يربهو تاہے۔ چھٹی اور ساتویں صدی

عیسوی میں دنیا کی کوئی ترزیب الی تمیں ہے جوابیے توس عروج کاسفر کر رہی ہو۔ ذرااس وقت ك نقيفي رنظرة الني تومعلوم مو كاكرار الى اور باز تطيئ متذبيس اين ذوال كى آخرى صول برہیں۔ چینی تہذیب ایک خاص سطیر آکر رک سی۔ ہندومت اسپے برے ترتی کارناموں کی معمیل کرچکاہے۔ مصرمیں تہذیب کے عمد کو گزرے ہوئے ایک طویل عرصہ بیت کیا ہے۔ اس صور تحال میں اسلام ایک ایسے علاقے میں ظاہر ہو تا ہے جوار ضی زاہب اور دائرہ تمذیب کے عین ورمیان ایک ترزی طلا کی صورت میں موجود ہے۔ اسلام کے پاس ترزیبی مواد صرف ایک ہے ..... لفظ معرب دنیامیں شاعری کے علاوہ اور کوئی ترزیبی میڈیم نہیں یا یاجا آ۔ اس مرزمین پراسلام کے ظہور کی غالبًا غایت اولیٰ ہی بھی کہ اصول این اولین جیثیت میں کسی زمنی لازے سے مخلوط نہ ہونے یائے جمین اس کے محر دایک ایبادائرہ ضرور رہے جس پر اس اصول کے مختلف اطلاقات ہو سکیں۔ چنانچہ اول دور میں لیعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ر یاست مدینه کے قیام تک کوئی الی چیز پروان چرهتی و کھائی شیس دی جسے ہم ترزیب و نقافت کے اہم مظاہر میں گنتے ہیں جتی کہ رہ بھی محسوس ہو ہاہے کہ عرب شاعروں کی زبانیں بھی یکا یک خاموش ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ رہے کہ رہ وفت ند ہمی اور کا کناتی نقط ونظر سے کوئی معمولی وفت میں ہے۔ خدا آخری بار انسان سے براہ راست خطاب کر رہاہ خالندا یوری کا تنات کوش بر آوازے اور امریکہ سے مصر تک کوئی بردااور قابل ذکر تهذیبی عمل شیس مورہاہے۔ ہرانسانی عمل معطل کر دیا گیاہے اور نفوس صرف اس آواز کو جذب کر رہے ہیں۔ یہ انجذاب اتناقوی ہے کہ نفوس خود اصول بن مجئے۔ مدینہ کابیہ معاشرہ تہذیب کی نمائندگی تبیس کر ہابلکہ اصول ترزیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی مسلم حمزیب کا پیجانسانی قلوب میں ہے۔ اس کے بعدوہ مرحله آبائے جب اسلام پھیلنا شروع ہو ہاہے اور مختلف تہذیبوں سے اس کار ابطہ ظہور میں آبا ہے۔ اس سلسلے میں سید حسین تھرنے اپنے طویل مضمون

Islam and the Encounter of Religions.

میں بحث کی ہے اور ٹابنت کیاہے کہ اسلام جس تیزی سے دنیا کے دو سرے ندا ہب کے روبرو آیا، وہ آریخادیان میں اپن قشم کاوا حدوا قعہ ہے۔ اب ذرااس کا میکنم ملاحظہ سیجئے: جزیرہ نمائے عرب کے اندر اسلام کاپہلابا قاعدہ تهذیبی ربط میر دست سے ہوتا ہے!ور اس کے نوراً بعد ایک طرف ایران میں مجوسیت سے اور دو سمری طرف حبشہ اور بازنطینی اسلانت کی صورت میں عیسائیت ہے۔

اسلام اور دوسرے مذاہب کے در میان جو ارتباط واقع ہوا 'اس کاجائزہ باریخ انسانی کا أمشكل ترين موضوع ہے اس لئے كه اس عمل سے استے بيجيدہ مظاہروجود میں آئے جو آج ہر جگہ أموضوع بحث بين معاء في عام طوريراس مظهر الصول تشتر ك تحت بحث ي ہے۔ ان کاعمومی خیال ہے کہ لباس اور رہن سمن میں دوسرے نداہب کے افراد کے ساتھ تختبه مناسب تمیں ہے۔ یہ خیال اپنی جگہ درست ہے اس کئے کہ اقوام کے لباس بھی کمل یناظرے الگ کوئی چیز نہیں ہوتے بلکہ تھی خاص ندہب سے مسلک شعور قدس کا ایک حصہ فیوتے ہیں۔ اس لباس کواختیار کرنے کامطلب اس شعور قدس کوجذب کرناہے۔ لیکن اگر ایک آباس کی تمسی قوم کے ساتھ تخصیص ختم ہوجائے تواسے اختیار کرنے میں کوئی ہرج نہیں۔ بیہ اصول این جگه ایک بهت بری تهذیبی بصیرت بیان کر ما ہے۔ تخصیص ختم ہونے کی دو صور تیں الى ايك تويد كدوه لباس شعور قدس ك تصور ك مسلك بن ندر ب- اس صورت من اس ك فیثیت ایک عام انسانی ضرورت کی ہوجاتی ہے جو آئندہ کی وفت اپنے آپ کو شعور قدس کے می اور نظام سے از سرنومسلک کر سکتی ہے۔ دوسری صورت بدہے کہ اسلام ایک جزوی شعور ِ قَدْس کوائِی نظام میں سمولے اور اے ایک زندہ تر معنی دے دے مید صورت لباس کے ساتھ ماتھ رسوم میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ لینی بید ممکن ہے کہ دومرے ندا ہب کے رسوم ورواج میں الملام کے تفتور حقیقت کی جہت پیدا کر کے انہیں اسلام کے تنذیبی نظام میں شامل کر لیا جائے۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں ضرورت سے زیادہ سخت اصول قائم کیا ہے الیکن ان کی في المحت بيد ب كم تمين دومرے نداجب كے رسوم ورواج على حالبه اسلام كے ترزي نظام ميں اداخل ہوکراس کے تقتور حقیقت کوپسپانہ کر دیں۔ سمی وقت صور تحال سے نمٹنے کے لئے اس اصول كاطلاق درست بيكن اسلام كالصل طريقه كاراورب بني كريم صلى الله عليه وسلم النايام جالميت كى بهت سي رسمول كوبر قرار رہے ديا بہتھ من ترميم فرماد مي اور بھي كو ياسر منسوخ

كرديا۔ اس طريقة كارى كم بيا ہے كدان ميں جور سوم دين ابرامي كے سوتے سے پھوتے ہے اورای اصل شکل میں برقرار منظ اسلام نے اسی قبول کرلیا۔جن رسوم میں لوگوں نے ترمیم ک کے ان کی اصل صورت مسیخ کردی تھی ان کوان کی اصل صورت پرلوٹا کر انہیں اسلام کے شعارُ میں داخل کر لیا کیااور جور سوم بگسر کمرای پر بنیاد رکھتی تھی انہیں منسوخ کر دیا گیا۔ آج ومات اور برزمن کے لئے اسلام کااصول ترزیب میں ہے۔ اب يمال ايك سوال اور بيدا موما ي- اس بات كا فيعد كيد موكاكه كون بي الم كائناتى قانون كے مطابق ہے اور كون سى انسانى كمراہيوں كى پيداوار۔ اس سلسلے ميں ہميں يہ يا ر کھنا چاہئے کہ قرآن کی ایک حیثیت فرقان لینی کسوتی کی بھی ہے چنا نچہ اس بات کا فیصلہ کہ وہ کے تمام زاہب میں حق وباطل کمال کمال مخلوط ہوتے ہیں ، قرآن کی روشنی میں ہو گااور اس فصلے کی بنیاد پر سیرسوم ورواج اسلام کے نظام تنذیب کاحصہ بنائے جائیں گے۔ اسلام سے بملح باعتبار ظهور رسالت أيك مقيد بزمان ومكان اصول بيجبكه توحيد على الاطلاق تمام تهذيبور اور روایوں کی جڑے اور اسلام کانصور توحید ( توحید ذاتی ) تمام زاہب کے بطن میں موجود ہے ---- میکن دوسرے نداہب میں توحید صفاتی کاواضح تصور موجود نہیں ہے۔ اس کابستراندازہ دنیا کے ان زاہب کے مطالعے سے لگایا جاسکتا ہے جواساطیر برای بنیادر کھنے میں۔ اساطیر کی وجہ پیدائش ہی ہی ہے کہ توحید صفاتی کی غیر موجود کی میں وہاں ہر صفت ایک ا مستقل بالذات حقیقت بن می اور ہر صفت کے لئے ایک دیویا مقرر ہو گیاہے۔ اساطیر میں ا مثلاروشي كاديو ماالك يا ياجا ما يا جاور علم كالك طوفان كاجدااور منى كاجدا ليكن اساطيركا ماویل کابھی ایک اصول بیان کیا تیات۔ اے ہم اگر تظرمیں رکھیں توبات بہت مدتک واضح ہا مستی ہے۔ جب ایک قوم میر کہتی ہے کہ ایالونور کاخداہے تواس کی تاویل اس اعتبار ہے بھی ہا عتی ہے کہ جس چیز کووہ نور کاخدا کے نام سے منشکل کرتے ہیں وہ دراصل خدای صفت نوا ہےجوذات اور مراتب ذات کے تصورے الگ ہو کر خود ایک ذات بن گئی ہے۔ او یان سامنا تك آتے آتے ذاہب میں صفات اور ذات میں نبت تنزل كاتصور بهت حد تك منضط ہو ۔ ا الكاتفااوراسلام كي شكل مين بيدمسئله بالكل واضح بهو كياچنانچه اس لئے بهم بيد كتيم بين كه اگرچه توحيا

ائی اصل میں بیشہ سے موجود رہی ہے الیکن تهذیبوں میں صفات کو الگ الگ کر کے دیکھنے کا ربخان بھی موجود رہا ہے۔ اسلام نے جب بحثیت اصول جامعیت صفات اور ذات کو ایک تقتور میں مضبط کر دیا تو توحید اپنی جامع صورت میں تقتور حقیقت کے طور متو تر ہوگئی۔ اب اسلام نے جو تهذیبی نظام تشکیل دیے ان میں اصل اصول جامعیت توحید ہے چنا نچہ اس بنیاد پر وہ ادیان سابقہ میں موجود تقور توحید ذاتی اور مظاہر توحید صفاتی کو مقام جامعیت عطاکر کے اسلامی تمذیب کے دوائر تشکیل دیتا ہے۔

اب تك بمارى بحث اصول سے تعلق ركھتى ہے كيكن تمذيب چونكه ايك ار صى اور انسانى مظهر بي السياس كاطلاقي بهلوسه بهي ديكهنا جائه وحي اي اصل من بمنزايروح ہے اور اس کئے اس سے براہ راست تعلق رکھنے والے علوم کی حیثیت تم و بیش تنزلات روحانیہ کی ہے۔ ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ وحی کی اصل ہی میں بوشیدہ ہوتی ہیں۔ انسانی نگاہ مختلف اوقات میں وحی کے اندر بوشیدہ لسانی جملی اور روحانی کائناتوں کا جزوی ادر اک حاصل کرتی ر ہتی ہے کیکن اس عمل میں نفوس انسانیہ کا کوئی تخلیقی جزوفعال طریقے پر بروئے کار نمیں آیا۔ اس کے برعکس تنذیب ایک ایبامظرے جس میں نفوس انسانیہ وی سے تفتورِ حقیقت جذب أكرنے كے بعدا في تخليق توانائي كے ذريع ايك انساني كائنات تشكيل ديتے ہيں چنانچہ جس طرح درجدروح برحمی بیاری اور عارضے کاتصور نہیں کیاجا سکتا، اس طرح وجی اور اس کے قریب ترین دائرے کامعالمدہوہ بھی چونکہ اپن اصل میں ایک جوہربسیط ہے اس لئے اس میں بھی ارمنی خرابیون یااصول زوال کی کار فرمائی کاتصور نهیں ہوسکتا۔ لیکن روح جب اینے ظہور خارجی کی شرط پور برتی ہے اور جسم حاصل مرتی ہے تواس جسم میں ہزاروں طرح کی بیاریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور اس طرح کے اصول زوال بالا خراس جسم کو تباہ بھی کر دیتے ہیں لیکن باربول كى ياار صنى حادثات كى موجود كى جميس اس امر المسامكر مني كديد جم روح انسانى كاظهار تهيں ہے۔ بيداشياء كى فطرت ہے كەجوہر بسيط مكذر نہيں ہو باأور جوہر مركب ميں تكدر پداہونالازم ہے میں معاملہ تمذیوں کا ہے۔ دنیا کی تمام صندیبی اپنی ارضی اور عار منی نوعیت كادجهت عدم اعتدال عناصر كاشكار موتى بين اور فنايا معجر بوجاتي بين اسلامي تمذيب بمي اييخ مظاهر كے اعتبار سے اس اصول كالشنانىيں بے فرق صرف بدے كدد محرفة بى تهذيوا أكراكيك بارزوال هواتووه دوسرى مرتبه ابناتهذيبي نظام قائم نهيس كرسكين بيداصول فناكاظ ہے یا چردوسری صورت میہ ہوئی کہ تهذیبی نظام کا ڈھانچہ تو قائم رہالیکن اس کے پیچھے کار غرجی روح بر قرار ندری ۔ بیاصول سختر کا ہے۔ اسلام کے ساتھ معاملہ بیہ کہ ہر جگہ ا کے قائم کردہ تهذی دھائے زوال پذیر ہوتے ہیں اور پھریہ اپنامرکز بدل کر ایک نیاد جا تخلیق کرلیتا ہے اور نے ڈھانے میں اس کے تہذی مزاج کابہلوبدل جاتا ہے۔ نہ ہی اصطلا میں اے یوں کئے کہ اگر ایک اسم النیہ کے اسرار ایک تنذیبی نظام کے مقید برزمان و مکان چو من اعتبار تعینات انسانی ظاہر ہو ملتے ہیں تو دوسرے ڈھانچے میں کسی اور بھی اور کسی اور اسم کے اسرار ظاہر ہونے لکتے ہیں۔ کسی ت جمال جلوہ کر ہے تو کمیں جلال کر شمہ ساز مکیں ا المتورظام رمورها ب توكيس بحلَّ الميت كادور دوره ب- يهال به بات يادر كفني جائج كه بحث باعتبار غلبه صفت ہے۔ لینی موجود تو تمام صفات ہوتے ہیں لیکن بہ تناوت زمین وزیا میں می کوغلبہ ہے کہیں کسی کو اس فرح جب ترزیب اسلامی کا مرکز تبدیل ہوتا ہے آ ی اس کااعتبار ظهور بھی تبدیل ہوجا تاہے۔ اس وضاحت کے بعد ہم پھراہیے اصولی محث طرف لوشے بیں بعنی یہ کہ ترزیب بحیثیت مظهرار ضی این اصل میں زول آمادہ ہے۔ یہاں ا محث كى ضرورت ايك خاص يس منظر ميں ہور ہى ہے لنذا پہلے ايک طمنی وضاحت اس كى بھی ہو

اسلامی تمذیب پر لکھنے والوں نے عموا جب اس کے مظاہر کی رنگار تھی توان ایک درج کا تحیر پیدا ہوااور اسلام کے اصول جامعیت کو نظر انداز کرنے کی وجہ ہے انہوں نے اس مختلف اللوازم نظام میں اصول وحدت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی جنا انہوں نے کسی ایک مظہر کو اصل قرار دے کر باقی تمام کو گمرای قرار دے دیا۔ کسی نے ایک فرقان اور کسوئی قرار دے کر باقی تمام مظاہر کو غیر تمذیبی کہ دیا ہے کسی نے عجمیت کی طرازیوں کو خلاف تمذیب جانا۔ یہ تمام کی محدث پیدای اس لئے ہوا ہے کہ لوگوں نے اس مظہر جامعیت کری کی نیر تگیوں کو اس وسیع تھے۔

میں رکھ کر شیں دیکھا ۔۔۔ اسی طرح تہذیب کے مرتبہ ظہور میں جو چیزیں لازمشہ فطرت انسانی کی حیثیت سے اس طرح ظاہر ہوئیں کہ وہ اصول سے واضح اور صریح مطابقت نہ رتھتی تھیں تو بعض لوگوں نے ان دوائر تہذیب ہی کوغیر اسلامی قرار دے ذیا۔ بعض لوگوں نے اس نقطة نظر كالطلاق اسلامي ماريخ براس اعتبار سے كياہے كدان كے نزديك مملكت مدينه كے ايك مختصردور کوچھوڑ کر باقی ساری تاریخ اسلام کی نمائندہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات واضح رہنی جاہئے کہ جس طرح آدمی کے مسلمان ہونے یانہ ہونے کا عتبار محض اس کے ایمان سے قائم ہو ہائے اس طرح تهذیب کے اسلامی یاغیر اسلامی ہونے کا نیصله اس کے تفتورِ حتیقت سے ہو آہے۔ اس بیں عدم اعتدالٔ اخلاقی اور فکری تمراہیاں موجود ہو سکتی ہیں اس لئے کہ تہذیب بسرحال ایک انسانی مظهر ہے اور انسانی مظهر میں Evil کی موجود کی لازمیهٔ فطرت ہے۔ مذہبی تهذیبول میں ایک عجیب وغریب اصول رحمت کار فرماہے۔ چونکہ تہذیبی نظام میں شربیدا ہونالازم ہے، اس کے ذہبی تندیبی عمواس کے ضرر کو کم سے کم کر دین بیں اور اس میں بھی ایک اصول ایبار کھ دیتی ہیں کہ شرہے بھی ایک راستہ خیر کی طرف جانکاتا ہے۔ ندہبی تمذیب کی خصوصیت ب ہے کہ وہ انسان کوائی آخری صدول سے پہلے اور براہ راست انکار کے بغیر بی اپنی زمین سے جلا وطن نہیں کرتی اور ہر سطح پر ہر مظہر میں اس کی واپسی کار استہ کھلار تھتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ الله کی رحمت تمام مناہوں سے وسیع ہے۔ بید صورت تهذیب میں اس طرح کار فرماہوتی ہے کہ وه آخری تھے تک خود مسلک انسان کی شناخت عم نہیں ہونے دیں۔ بسرحال اس کابیہ مطلب منیں لینا جائے کہ ترزیب کی سطح پرانسان کوہریدی کاحق حاصل ہوتا ہے 'بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اصول کے انکار کے بیچے کی جو بھی حمراہیاں ہیں وہ اس کی پیچان تبدیل شیں کر تیں۔ انفرادی سطح پر جو ربط عمل اور ایمان کے در میان ہے مترزی سطح پر وہی ربط تصور حقیقت اور اداروں کے بیچ پایاجا آہے۔ جس طرح تھی بدی کو بحیثیت اصول اس کئے نہیں قبول کیاجا سکتا كهاس میں خیر کے مجھے پہلوجھلکتے ہیں اس طرح تھی خیر کو محض اس لئے ترک نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے مجھے شعبوں میں بتقامن نے فطرت انسانیہ بدی کار فرماہو گئی ہے....اصل مبحث احتولی شاخت کا ہے باقی تمام چیزیں اس کے مقابلے میں ٹانوی ہیں۔ اس اعتبار سے آغازِ تهذیرب

اسلای سے آج تک اسلامی تہذیب کے جتنے زمانی اور مکانی دائرے وجود میں آئے بین وہ سب
کے سب اپی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت اسلامی تہذیب کے نمونے ہیں۔ ان میں تقورِ حقیقت کے اعتبار سے اتحاد ہے ، ظہور صفاتی کے اعتبار سے تفاوت اور مظرِ انسانی ہونے کی حقیقت سے تکدر اور عدم محیل ، لیکن اس کے باوجود ان کی اصولی حیثیت اپن جگہ قائم اور متحکم جشیت سے تکدر اور عدم محیل ، لیکن اس کے باوجود ان کی اصولی حیثیت اپن جگہ قائم اور متحکم جسیت سے تکدر اور عدم محیل ، لیکن اس کے باوجود ان کی اصولی حیثیت اپن جگہ قائم اور متحکم جسیت سے تکدر اور عدم محیل ، لیکن اس کے باوجود ان کی اصولی حیثیت اپن جگہ قائم اور متحکم جسیت کے اسلامی محیل ، لیکن اس کے باوجود ان کی اصولی حیثیت اپن جگہ تا تم اور متحکم جسیت کی جہاد ہوں کی محید کے باوجود ان کی اصوبی حیثیت اپنی جگہ تا تم اور متحکم جسیت کی جگہ تا تم اور محید کی جسیت کی جہاد ہوں کی محید کی جسیت کی جگہ تا تم اور محکم کی محید کی جسیت کی جگہ تا تم اور محید کی جسیت کی جگہ تا تم اور محید کی جسیت کی جگہ تا تم اور محید کی جسیت کی جگہ تا تم کی دور کی جسیت کی جگہ تا تم کی دور کی جسیت کی جگہ تا تم کی دور کی دور کی دور کی جو کی جسیت کی جگہ تا تم کی دور کی جسیت کی جگہ تا تم کی دور کی دور کی جسیت کی جگہ تا تم کی دور کی دو

اسلامی تنذیب کے دوائر پر بہت کام ہواہے بیال ہم جومطالعہ کرنے کاارادہ رکھتے میں اس کاتعلق معلومات فراہم کر نے سے نہیں بلکہ مختلف جغرافیاتی اور نسلی دائروں میں اسلامی تذیب کے اصول تشکیل کو مجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسلام جس مرزمین پر ظاہر موااس نے ابھی مرّوجہ معنوں میں تهذیب کے مقام تیک نزول نہیں کیاتھالیکن وہاں نداہب کی کثرت موجود تھی۔ دین ابراہیمی کے اجزا ظہور اسلام تک موجود تھے 'یبودیت اطراف مدینہ میں متحکم تھی ' ار ض فلسطین وشام اور دو سری طرف یمن سے عیسائیت کے اثرات بھی وار د ہور ہے تھے۔ مجوسیت کی شکل میں آریائی نداہب کا ایک بهت بردامظهرار ان میں موجود تھااور تجارتی قافے اس ہے کم دبیش آشناہے۔ دوسری طرف تجارتی میلوں میں ہندوؤں اور چینیوں ہے بھی عربوں کی ملا قاتیں رہتی تھیں۔ جزیرہ نمائے عرب معروف اور مرقبے مسالک وغراہب سے کم وہیں آشناتھا۔ اس ماحول میں اسلام ایک بهت برے روحاتی النعبار کے طور برظاہر ہوا۔ بہلے مرحلے میں اسلام نے اپنی ندہبی اور ترنی بنیادیں متحکم کیں اور پھراس میں بھیلنے کار جمان پیداہوا۔ نی مريم صلى الندعليه وسلم نے جن باد شاہوں كو خطوط لكھے ان كامطالعه اشاعت اسلام كى ترزيبى تبج كے امكانات كى طرف بہت اہم اشارے كرتا ہے ليكن فى الوقت ہم بهال كى اور مظهر كامطالعہ کررہے ہیں۔ دوسرے مرسطے میں اسلام نے اسے تہذیبی مراکز قائم کرنے شروع کر دیئے۔ ان مراک کی بمرحود اوا کی مان مواد حصر معر تقسیم سر کی سامه بد

ما-عرب ۱-ایران سا۳-بندوستان سا۳-بندوستان سا۳-افراندرپ سام-افراندرپ سام-مشرق بعد

واضح رہے کہ یہ دائرے تاریخی ترتیب نہیں بلکہ باعتبار جغرافیہ بنائے گئے ہیں لیکن ان کی ترتیب میں صرف جغرافیائی سرصول ہی کا نہیں بلکہ تهذی مزاج کا خیال می ریمائی ہے۔ ان تهذی دائروں میں سامی اور آریائی باعتبار نقط منظر اور نسل شامل ہیں اور باعتبار رنگ سفید 'سیاہ اور ذرو تینوں میم کی اقوام آ جاتی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے اس کثرت مزاج کو تھوڑ حقیقت کی وحدت میں کس طرح برویا۔

اسلامی تمذیب نے اپنے عربی دائرے کو مکمل کرتے ہوئے کمام اہم رجانات کو جن کا تعلق اس علاقے میں اویان ماسبق سے تھا اپنے تمذیبی دائوسے میں شامل کر کے انہیں ایک اسلامی جست عطاکر دی تھی اور اپنے تمذیبی نظام کا اولین خاکہ تیار کر لیا تھا۔ اس ضمن میں مسلمانوں نے فن تعمیر میں باز نظینی اثرات اپنے نظام میں سمو لئے تھے۔ ہمیں میمان اس سے بحث نہیں کہ اس تمذیبی نظام کی تغییلات کیا تھیں بلکہ اسل متعدد سے کہ اس کا بنیادی مزاج کی تفالہ ذامناسب ہوگا کہ ہم زرا مملے خود عرب مزاج کہ کے لیں۔

عواب مزاج اپ تمام اعتبارات میں بدویت کی ایک خاص شان رکھتا ہے لندااس کے بال ایک طرف توذاتی وصف کی قدر پائی جاتی ہے اور دوسری طرف اصول پر زور ملت ہے۔ اصول پر زور کے ساتھ ذاتی اوصاف میں توازن اور جمال مل کر ایک " طریقہ فقر "تشکیل دیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی فیاضی ' بمادری اور اس طرح کے دوسرے اوصاف عرب مزاج میں رائخ شے 'البتہ مختف او قات میں ان کی شکلیں بنتی جُرتی رہی ہیں۔ اسی عرب احول میں یمودی مزاج سے 'البتہ مختف او قات میں ایک طرح کی محرائی اور پر کاری پائی جاتی تھی لیکن اس میں اوصاف کی کاتصور مفقود تھا اور چونکہ اس مزاج کی تکاہ ابنی ذات ہی پر مرکوز رہتی تھی اس لیے اس میں کاتھ میں مفقود تھا اور چونکہ اس مزاج کی تکاہ ابنی ذات ہی پر مرکوز رہتی تھی اس لیے اس میں کاتھ مور مفقود تھا اور چونکہ اس مزاج کی تکاہ ابنی ذات ہی پر مرکوز رہتی تھی اس لیے اس میں

وسعت کاکوئی اصول نہیں پایا جا تاتھا۔ حیات بعد المات کا تصور جب عرب ذہن کے مہاہنے آ گیاتوا پنے اصول پر زور دینے والے مزاج کے اعتبار سے اس نے اس بخق کے ساتھ بکر لیااور اس طرح اپنے فقر میں ایک طرح کی پاکیزگی اور تقدس پیدا کر دیا۔ یماں بحیثیت اصول ان چیزوں پر زور نہیں ہے جو آج تہذیب و ثقافت کا منظر سمجی مب تی جیں۔ یماں تہذیبی انسانی کی تشکیل ہور ہی ہے اور ابھی اس کی عظمت اور اس کا جلال اس کی ذات ہی میں ہے ' عمار توں میں منقل نہیں ہوا۔ اسلامی تہذیب کے عربی دائرے نے جو بھی بیدا کیائس پر اصول فقر کی گرفی ا چھاب ہے ؛ حتی کہ خطاطی کے ابتدائی اسالیب پر نظر ڈالئے توان میں بھی ایک طرح کی پر جلال سادگی نظر آتی ہے۔ طرز تعمیر میں اس کی سب سے بردی مثال کعبہ ہے جو اسی طرح کی پر جلال سادگی اور اصولِ خالص کی مثال پیش کر تا ہے۔ اس گفتگو میں بیان و بنزاج نبلی خصوصیت کے ا بجائے ایک لسانی گروہ کی نفسیاتی بنیاد کے طور پر استعال ہوا ہے۔

معاملے میں منقولات پر انحصار کیا اور اس کے لئے اسے انسانی حافظے پر اپنی بنیاور کھنی پڑئ اور اس میں فنون میں اس نے ان عناصر پر زور دیا جو اس کے آریخی تجربات کو محفوظ کر سکیں اور اس میں انسانی متخلہ کی آمیزش کم سے کم ہو۔ چنا نچہ یمی وجہ ہے کہ شاعری میں بھی عرب جینیش بنیادی طور پر ایک Empirical اسلوب رکھتا ہے اور مشاہدے کے مقابلے میں متخللہ کا کم استعال کر تاہے۔ اس مزاج کی طرف بملٹن میب نے عربی ادبیات پر اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہے وہ ''ان بادیہ نشینوں کے دائر ہ خیال کا فق لاز ما محدود ہوتا ہے۔ زندگی کی جدوجہ داتن شدید ہوتی ہے کہ ان کی توجہ وقت کی مادی اور عملی ضرور توں سے ماور انہیں جا پاتی اور اسی لئے ذہبی تک طرازی یا مجرّد تصورات میں دلچیں اور بھی کم ہوتی ہے۔ ان کا فلسفہ مختفرا قوال میں سمویا ہوتا ہے اور ان کا فلسفہ مختفرا قوال میں سمویا ہوتا ہے اور ان کا ذہب ایک مسمومہ می حیثیت رکھتا ہے۔

ان کاخیال اشیائے محسوں کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے اور ان کی زبان میں سادہ اعمال اور جسمانی اوصاف کے بیان سے الگ مجردات نہیں ہوتے۔

ایا محسوس ہوتا ہے کہ خیال کی اس کی کوپور آکرنے کے لئے ذندگی اور ماحول کی کیسا نیت مادی دائرہ جات میں زبان کا ایک غیر معمولی طور پر ٹروت مندار تقاظہور میں لاتی ہے۔ یہ نہیں کہ مترا دفات کی کثرت ہوتی ہے بلکہ مظاہر فطرت کی ہر قتم جا ہے وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہواور ہر الگ عمل جا ہے وہ کتنا ہی بیچیدہ کیوں نہ ہواس کے لئے ایک خاص اصطلاح موجود ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔ لیک عمر معمولی حد تک وسیح لفظ یات نے ایک لیکن عربی کوید میکن خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی غیر معمولی حد تک وسیح لفظ یات نے ایک بست ترقی یافتہ تہذیب کے اوب میں اہم کر دار کیا"۔

کت: Arabic Literature

لیکن اسی عرب مزاج کے دائرے پر ہمیں وہ مظاہر دکھائی دیئے گئے ہیں جن ہے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے جار مراکز طاہر ہوتا ہے۔ اس کے جار مراکز ہیں:

ا۔ دمشق ۲۔ بغداد ۳۔ کوفہ سم۔ قاہرہ اور سکندر بیہ اس کے پس منظر کی طرف سید حسین نصرنے اپنے ایک مضمون میں بہت صراحت کے ساتھ اشارہ کیاہے ہ

"وه علاقے جو تیزی سے اسلامی دنیا کا حصّہ بنے وہاں ایسے مراکز موجود تھے جمال پچھلے زمانوں کا کثر نلسفیاند اور مائنسی کام ہواتھا۔ ایتھنز کی ذہنی کاوشوں کامرکز سکندرید اور اس سے مصل مدرسہ ہائے فکر یعنی Permagon وغیرہ کو منتقل ہو چکا تھا اور عیسائیت کی مشرقی شاخوں مثلاً Monophysite یا نسلوریوں کے ذریعے اس علاقے میں جزیج دچکا تھا جے بعد میں اسلامی دنیا کا دل بنیا تھا یعنی انطاکی یہ ایدیبا اور نیسیس جیسے مراکز میں یونانی ..... میکندروی روایت کے زیادہ باطنی پہلوجو نو فیا خورشیت اور مہرمیست ، سے تعلق رکھتے تھے ای سکندروی روایت کے زیادہ باطنی پہلوجو نو فیا خورشیت اور مہرمیست ، سے تعلق رکھتے تھے ای علاقے میں سبائیوں اور حرانیوں کے مسالک کے ذریعے قرار پاچکے تھے۔ ان مسالک کی ذہبی اور عقلی کاوشوں میں سکندریہ کے ہرمیمی ' فیٹ غور ٹی خیالات کم افلاک اور علم نجوم کے ان خیالات کے ساتھ مخلوط ہو کر ظاہر ہوئے تھے جنہیں بابلیوں اور محداثیوں ، کے سرچشموں سے فیالات کے ساتھ مخلوط ہو کر ظاہر ہوئے تھے جنہیں بابلیوں اور محداثیوں ، کے سرچشموں سے افذکیا گراتھا۔

سيدحسين نفر

(A Panorama of Classical Islamic Intellectual Life)

یمال کی علمی activity عمواً معقولات پر زور دی ہے۔ اب حافظے کی بجائے دو سری انسانی خصوصیات کاظہور ہو تا ہے چانچہ ان علاقوں میں ایک طرف تو یونانی اور ہندی علوم آنے گئے اور دو سری طرف اصول منضبط ہوئے چنانچہ فقہ اور حدیث کی تدوین کے بھی بردے مراکز وبی جن بروانی اور عرب تمذیبی دائروں کے نقطہ اتصال پر واقع ہیں۔ چنانچہ اس دور کے وبی جن بروانی اور عرب تمذیبی دائروں کے نقطہ اتصال پر واقع ہیں۔ چنانچہ اس دور کے

مباحث يرايك نظرة النيئة معلوم موكاكه تهذيب جمال ي تفصيل مين منتقل مور بي ياور أكر فن تقيرير نكاه يجيئ تواندازه مو كاكه ايك طرح كاتزئيني عضر تهذيب مين واخل مو كياب\_ اب كائنات أيك صحرانهين جس مين انسان اين فطري ساد كي اور ازني فقرك سائه أيك الله منزه ے ہم كلام ہے بلكه اب انسان اور الله كے در ميان ايك بماريد كائنات اين كل بوٹول اور اينے جوش نمو کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ میں محل وقوع کلامی مباحث کابھی ہے جن کی بنیاد میں صرف ایک بخث ہے بعنی ذات و صفات النہ کاربط۔ سارے مباحث کادار و مدار اس ایک چیزر ره کیا سے -- یمال ہمیں بیر شمیں بھولنا چاہئے کہ ایر ان کامزاج توحید ذاتی اور فنویت صفاتی كامزاج ہے۔ جباس كاعلى اتصال بغداد اور كوف ميں عرب مزاج كے ساتھ ہوا ہے توكلام كميديم كوزر يعتوحيد صفاتى كالكم متحكم بنيادى تلاش شروع موتئ اور أيك خاص وقت يرا كرختم موحى - اب اى امر كاوجودى اطلاق كريجيئة تقصوف كے منضبط ظهور اور مزاج كے تعين کے اسباب سمجھ میں آجائیں محمدوین فقہ جس چیز کوانسانی اعمال میں منضط کر رہی تھی ، علم كلام جسے عقلی سطح ير تلاش كر رہاتھا انصوف اسى چيز كوايك انسانى وار دات كى سطح ير وجود كى كليت میں ڈھونڈرہاتھا۔ یہاں میات یادر کھنی چاہئے کہ اشکال اور صور مجھی عدم محض ہے وجود میں تمیں آتے اور نہ بیہ سوال نے تنصے۔ بیہ سوال بونانیوں نے 'مندووُں نے 'امر انیوں نے <sub>....</sub> سب نے یو چھے تھے چہانچہ اسلام نے اسی توحید جامع کے تناظر میں یک جاکر کے ایک الگ شان دے دی اور ایک منهاج کا تعین کر دیا۔ بوتانیوں نے ان سوالات میں جہاں جمال مھو کریں کھائی تھیں انہیں درست کر کے ایک صحیح کلامی منهاج مطے کر دیا گیا ۔ اسلام کے مختلف ترزی وائرے ایک طرح سے complementary بیں یعنی ایک طرح کاتملی مزاج جن مقائل کے ظهورانسانی کابوجھ اٹھاسکتاہے اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ڈالی سی اور اس اعتبارے مختلف اللوتبديل نهيں ہواليكن حقيقت كى شان ظهور بدل منى ہے۔ اگر عرب مزاج میں تصور اللہ کے اعتبارے لیس ممشد شی کے امرار ظاہرہوتے تھے تواب می اترب کے راز کھلنے لکے ہیں۔ عرب تصور میں بیحقیقت غالب ہے کہ خدا ہر چیز کو دیکھ رہاہے ، جبکہ اسکے مرحلے پر ترزیب کی

اب آئے ذراافریقی دائرے کارخ کریں۔ یمان تین سٹر کچریائے جاتے ہیں۔ سکندریہ کے مدرے سے جنم لینے والے مابعد المجبیعاتی اور ساجی اصول 'بربر روایت سحراور سیاہ فام قبائلی آئیگ۔ یہ وجود انسانی کے تین مراکزی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سکندریہ کامدرسہ تفکری نمائندگی کر تاہے 'بربر روایت سحر تنجیر کی اور قبائلی آئیگ جسمانی قوت کے فطری اظہار کی لیکن ممسرے لے کر مراکش تک افریقہ جادو کی مرزمین ہاس لئے یہاں تمذیب کابنیادی اصول فطرت اور انسان کی تنجیر ٹھرا۔ اسلام اس تمذیبی مظہری تشکیل ہی نسلی اور مزاجی اعتبار کو ملحوظ فاطر رکھ کر کر تاہے۔ ایر انی دائرے کی طرح افریقی دائرے میں بھی تصوف کو مرکزی اہمیت خاطر رکھ کر کر تاہے۔ ایر انی دائرے کی طرح افریقی دائرے میں بھی تصوف کو مرکزی اہمیت حاصل ہے لیکن یہاں تصوف اور اس کے منطق ساجی نتائج و عواقب مجاز اور حقیقت کے نہیں حاصل ہے لیکن یہاں تصوف اور اس کے منطق ساجی نتائج و عواقب مجاز اور حقیقت کے نہیں

بلکه اسم اور موسوم کے تیضے پر استوار بین اور چونکه اسم بحیثیت واسط ، بر اسرار برزخی پیلو ے گراربط رکھتے ہیں اس لئے اس تعلی مزاج سے گری مناسب رکھتے ہیں جس کی تربیت جادو اور منتروں کی فضامیں ہوتی تھی۔ اُس پورے تہذیبی دائرے نے نہ تو تاج تحل جیسی عمار تیس تعمیر کی جین کنه حافظ اور خیام کی شاعری اور نه ابو صنیفتر جیسے فقها۔ اس تمذیب کے بنیادی مظاہراولیا َ ہِیں بعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفوس کواور کائناتی قونوں کومسخر کر لیاہے۔ اسی کے ساتھ جس طرح کوفیہ 'بھرہ اور بغداد میں علوم کے بڑے بڑے نظام قائم کئے گئے 'افریقنہ میں مظاہرانسانیہ کے اصول دریافت کئے گئے ہیں اِس کاسب سے برامظمرابن خلدون کی ذات ہے۔ تمسی مظمر کے اصول حرکت کی دریافت دراصل اس کی تسمیر کے مماثل ہے؛ جنانچہ ماریخ نویسی تو عربول نے بہت کی سکن امولِ رکت کی تاریخ کی تدوین افریقه بی کا حقیہ ہے۔ یہاں ایک اور بات یا د ر کھنی چاہئے کہ تسخیر دوہراعمل ہے! پینے نیلے درجے کی قوتوں کومسخر کرنااور اعلیٰ قوتوں ہے مسخر ہوناچنا نچہ مسلم تمذیب کی سب سے بڑی روایت سکر بھی انہی علاقوں میں پیدا ہوئی ۔ ذکر کا آ ہنگ ہو' ڈسول کی مال ہو یار قص کی گر دش.... سے سب جزوی شعور وجود کو ساقط کر کے سکر کی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ کائناتی اسک کی آل بررقص کناں رہناافریقه کانسلی مزاج رہاہے۔ اسلام نے اس آئٹ کواسم اللی کے ذکر میں ڈھال دیا۔ اب ذرااسلامی ترزیب کے تینوں وائروں ير تظروا كئے تووہ حقبقت كے تين پهلوؤل كى نمائند كى كررہے ہيں۔ عرب دائرے ميں تعبد' امر انی میں تفکر اور افریقی میں تذکر غالب ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ترزیبی دائروں کے انفرادی مزاج یاطریقه و کار کا یا ہے یوں تمیں کہ جس چیز کو آریائی اویان نے آیائے کانام ویا ہے اس کا تعین کررہے ہیں لیکن ان تینوں کاموضوع واحدے بعنی توحید ذاتی اور توحیہ مفاتی کو انسان كامنوثر في الفعل تجربه بنادينا \_

اب آئے برصغیری طرف چلیں جوانی ذات میں کثرت کاوہ عالم رکھتا ہے۔ بیسے پوری دنیا کانچوڑیساں جمع ہو گیا ہو۔ لسانی گروہوں 'علاقائی تندیبوں 'مسالک اور ندا ہب کی جو کثرت مینال بائی جاور جتنی نسلیس یہاں آباد ہیں وہ اس سرزمین کو پوری دنیا کا خلاصہ بتاتی ہیں بیا تائی ذہن کاسب سے بردا مرکز ہے لیکن سامی دین کاسب سے اہم مسکن بھی ہے۔ یہاں آریائی ذہن کاسب سے بردا مرکز ہے لیکن سامی دین کاسب سے اہم مسکن بھی ہے۔ یہاں

سفید قام آریائی بھی موجود ہیں اور سیاہ قام در اوڑ بھی۔ اس کی مرصدوں پر ذر در واقوام بھی پائی جاتی ہیں۔ الذااس تهذی دائرے کا مطالعہ بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے! اس لئے مظاہر کے جغرافیائی اور تاریخی تنوع کو یماں ہم صرف ایک اصول بعنی وحدت میں کثرت کے اختبار سے دکھے سے ہیں لئین پہلے یہ دکھے لیس کہ ہسلیم کو اس سرز مین سے کس فوع کا تعلق ہے۔ اسلام و نیا کا آخری فد جب ہے فا تمیت کا قدی اور پھیل کا دعوبیار۔ بندو مت اس وائر ہی ظہور میں انسانی نیس مراج کا سب سے آبیم وائر ہی ظہور میں انسانی سامی مزاج کا سب سے وقع اظمار۔ ہندو ستان کی سرز مین پر اسلام اور جندو مت کا ایک دو سرے سے ملاقی ہونا تاریخ عالم کا بہت برداوا قد ہے۔ یماں آکر دائرہ کمل ہو جاتا ہے دائرے کی بحیل تاریخی نمیں بلکہ کا ناتی مظریات سے تعلق رکھتی ہے چونکہ اس بحث میں نسلی عناصر اور مزاجوں کے اعتبار سے ہمیں خاصی محت کرنی ہوگی لنذا یماں پہلے تھوڑی ہی بات نسلی مزاجوں کے امتبار سے ہمیں خاصی محت کرنی ہوگی لنذا یماں پہلے تھوڑی ہی بات نسلی مزاجوں کے بارے میں ہوجانی چاہے۔

۱- سفیدفام ۲- سیاه فام ۳- زردرو

کی وہ سیہے نہ

سفیدفام قویس ایک روحانی بحران کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی روح متحرک 'شوریدہ اور سفر آمادہ ہے۔ اس لئے سفید فام قویس اپنے روحانی بحران اور شوریدگی کو کائنات میں منعکس کر کے کائنات کواپنی روح کا آئینہ بنادیتی ہیں۔ یہ قویس مزاج کے اعتبار سے شاعر کملانے کی مستحق ہیں اور ان کاسب سے بردافتی اظہار رہا بھی شاعری ہے۔ زرورُ واقوام اس کے بالکل الث ہیں۔ ان کا اصول وجود سکون کامل ہے۔ کائنات ان کے لئے ایک شوریدہ حقیقت ہے اور روح ایک ساکن آئینہ۔ وہ کائنات کواپنی روح میں منعکس کر لیتے ہیں اور مزاج کے اعتبار سے انہیں مصور کہ کمناچاہئے۔ سیاہ فام قویس روح اور کائنات کوایک آئیگ میں پرودیتی ہیں اور یہ فطرت کے اعتبار سے عناصر اربعہ میں یہ تینوں قویس آئی' آب اور خاک کی اسے رقاص ہیں۔ اصولی اعتبار سے عناصر اربعہ میں یہ تینوں قویس آئی' آب اور خاک کی ا

نمائندگی کرتی ہیں۔ ایک کی روح میں آگ کی مشعلی ہے ' دو سرے میں اس پانی کاسکون جس میں آروں بھرا آسان منعکس ہو تاہے اور تبسرے میں ٹھوس موجودگی کااحساس جو جو اہرات اور سنگ خارا کے کمال یا د دلا تاہے۔ اس میں ایک بردی توت اور عظیم ثبات ہے۔

بيان سلى مزاجول كاوسيع خاكه ب- اب مندوستان ك مختلف النسل تهذي معمورك کی طرف آیئے۔ اس تہذیب کے ذیلی اور ضمنی مظاہر سے قطع نظر ہمیں دیکھنا ہے ہے کہ اس کا بنیادی سوال کیاہے۔ جس طرح ایر اتی ذہن مجاز اور حقیقت کارشتہ دریافت کرتاہے عرب ذ بمن عبداور معبود کے تعلق کو زیر بحث لا تاہے۔ اور جس طرح افریقی ذبن اسم کی انسانی جہت اور موسوم کی الوہی جہت ہے متعلق ہے اس اعتبار ہے ہندوستانی ذہن کاسوال کیا ہے؟ ہندو والنش مين أيك طرف ادوتيا ليعني عدم تنويت كاتصور بيجو توحيد ذاتي كي منزه شكل بي تووو مرى طرف اس کے دیوی دیو آاور او ماروں کالشکر عظیم بائتبار صفات کثرت الہ کی عظیم ترین فہرست پیش کر ماہے۔ یماں ایک بحث آتمااور مایا کے تعلق کی ہے جو حقیقت مظاہراور حقائق اعلیٰ ے بحث کرتی ہے اور دوسری وہ جو تسلس سجیم (Chain of incarnation) کے تناظر میں وحدت اور کثرت کے تعلق کا سوال اٹھاتی ہے۔ اصل میں ہندوذ ہن کا بنیادی مسئلہ قوس تخلیق کے عردجی اور نزولی سفرسے متعلق ہے اور اس اعتبار ہے اس کاسوال میہ ہے کہ وحدت ہے کثرت کس طرح پیدا ہوتی ہے اور کس آیائے ہے یہ کثرت وحدت کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ آتمااور مایا کی بحث مجاز و مقیعت کے تفییتے کے ضمن میں اس طرح نہیں واخل ہوتی کہ مایا ایک اعتبارے مجازاور ایک اعتبارے حقیقت ہے؛ لینی مایاخود آتما کا تنزل ہے؛ البقراروتیا کے نظرے کے تناظر میں مایا ور آتماکی بحث کثرت اور وحدت کے مبحث می میں شامل ہوجاتی ہے ، لنذاہم یمال بحث کے لئے کثرت اور وحدت کے مسئلے ہی کو بنیادی مسئلہ قرار دیں مے۔ اب آ ہے اس کی بنیاد پر تفکیل یانے والے اسلامی تمذیب کے دائرے کامطانعہ کریں۔

سالام ہندوستان میں اس طرح داخل ہوا جیسے آریا داخل ہوئے تھے بیعنی مختلف راستوں سے ، مختلف اوقات میں اس طرح داخل ہوا جیسے آریا داخل ہوئے تھے بیعنی مختلف راستوں سے ، مختلف اوقات میں لیکن اگر اسلام کے انتہار سے دیکھیں تو ہندوستان اس کے تہذیبی مراکز میں سے آخری مرکز قراریا آہے۔ یعنی اسلام جب کہ سے نکلاتوابتدا ہے ہی اس کارخ مجم

کی طرف ہے بعنی مینہ سے تہذی مراکز کے اعتبار سے اس کارخ بیبنا ہے۔ کوفہ 'ومش ' بغداد و مسطنطنیه وشیرازواصفهان عربی وبرات لا بور اور دبلی تقشیر به خط تهذیول کی سب سے بری گزرگاہ کو قطع کر ما ہوا گزر ما ہے۔ اس کی معنویت پر ہم ایکے بحث کریں کے۔ ہندوستان میں اسلامی تمذیب کے قیام کے سلسلے میں بید جاننا چاہئے کہ اسلام اپنی حقیقت لعنی جامعیت توحید ذاتی وصفاتی لے کر جلا 'باز تعلینی اور ایر انی زمینوں سے گزر ماہواوہاں کی مبتس اینا ما ہوا آیا اور ہندوستان میں قدیمی روایت Primordial tradition کے اجزا کو سمیط كراس في كائنات تشكيل دى \_ يهال اس كاسب عيداتندي كارنامه اردوزبان كي تخليق ہے۔ اس سے پہلے رہے جن علاقوں میں گیاتھاؤہاں اس نے یاتووہاں کی زبانوں کے رسم الحظ بدل ويئے جیسے فارسی یا بھروہاں کی زبان کو پس منظر میں ڈال دیا جیسے شالی افریقہ کیکن ہندوستان میں اس نے ایک نئی زبان تخلیق کی جواس کے ترزیبی طریقه کار کاسب سے برا شوت ہے۔ اصول تهذیب کے اعتبار ہے آگر ہم دیکھیں توہمیں معلوم ہو گا کہ کنڑت اور وحدت کے مسئلے ہے متعلق ہندوستان نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے جس کا بدل مسلم ترزیب سے سم دائرے میں موجود نہیں ہے اور ریہ چیز ہے وحدت الشہود کانظریہ۔ آپ اس ہے اتفاق كرس بااختلاف بليكن بيرام متفق عليه ہے كه وحدت الوجود كے بالمقابل بير تعبير مسلم ترزيب ميں ا بنی قسم کی واحد چیز ہے۔ مجھے شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے اس بیان سے بھی اتفاق ہے کہ وحدت الوجود اور شہود میں محض لفظی نزاع ہے لیکن میراسوال بیہ ہے کہ ایک خاص وقت پر حقیقت کی اس تعبیر نوکی ضرورت کیوں پر می تھی۔ اس کی ماویل بھی ہے کہ ہندوذ ہن کاسوال ہی وحدت وكثرت ميں رابطے كى نوعيت ہے متعلق ہے۔ وحدت الوجود كااصول اس ہے باعتبار موہومیت ظہور بحث کر ماہے جبکہ وحدت استرد اصول طلیت کو بیج میں لا کر ان میں ایک ربط تلاش كرتاب اوراس طرح شهودے ذات بحت كو آلودہ كئے بغیرشہود كو بھی باعتبار وحدت ایک تقریباً

ر تا ہے اور اس طرح شہود سے ذات بحت کو آلودہ کئے بغیر شہود کو بھی باعتبار وحدت ایک تقریباً حقیقی (Quasi-Real) وجود دے دیتا ہے۔ اس میں ہندو ذہن کے دونوں سوال یعنی آتمااور مایا کے ربط اور وحدت و کثرت کے اصول برزخیت کے تعین کاجواب موجود ہے۔ اب دیکھئے کہ اس نظریے کی ترویج ہندوستان سے باہر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سمبی ہے کہ یہ اسلامی تمذیب کی طرف سے ہندوستان کے قدیم ترین اور سب سے بنیادی مسئلے کاحل تھااور مندوستان سے باہر کی صورت حال سے اس کا کوئی بردا تعلق نبیں تھا۔ اس نظر سے سے متناد یہ ہوتا ہے کہ وجود ممکن اور واجب کے در میان رابطہ ظلی ایک اعتبار سے رحمت ہے۔ کیونکہ ا کی کے ذریعے وجود ممکن کاقیام ہو ہاہے۔ اس رابطے کواگر تکوین کے اعتبار ہے دیکھاجائے تولی قیومیت بحیثیت اصول ہے۔ اگر تشریع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبوت ہے۔ تعینات کے برزخ کی جہت ہے دیکھا جائے تواس کو وجود المنسط علیٰ ہیاکل الموجوات کہتے ہیں اور اصول جامعیت کے نقطہ نظر سے بہجانا جائے تور سالت ہے۔ چنانچہ معلوم یہ بواکہ ہندوستان کی اسلامی تهذیب کا اصل اصول رسالت محربه صلی الله علیه وسلم ہے اور به حقیقت کے Mediational Aspect كوظامركر ما ب- اب آب تدبيرالليرك نقط منظرے ديكھتے تو جس ذہن کی تربیت تصور او تار کے ذریعے ہوئی ہو 'اس کے اسلامی تمذیبی ڈھانچے کی بنیاد بھی بغلبهٔ رابطهٔ رسالت پررنگی جانی چاہئے تھی۔ ہندوستان کی اسلامی تنذیب اس اعتبار ہے رحمت ا کواپنااصل اصول قرار دیتی ہے اور اس طرح اسم الرحمٰن کاظہور ہے۔ ہندوستان میں اسلامی ا تمذیب کے مظاہریر نعشبندی بزرگول کا گرااٹررہاہے۔ معمار ' موسیقار 'شاعربراہ راست یابالواسطه ان سے مسلک رہے ہیں۔ اس لئے مغل تنذیب پران کے استے محرے اثرات نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر طریق نقشبندسے کے فرقانی رول پرزیادہ توجہ دی جاتی ہے ؟ حالانکهاس کاایک بهلووه بھی ہے جومظر جانجاناں اور خواجہ میردر دمیں ظاہر ہوا ہے۔

اس بحث کا بتدامیں میں نے تہذیب اسلامی کے مراکز کے سفری جوجت مکہ ہے دبلی تک بیان کی تھی اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ مراکز کی یہ تبدیلی ایک مرکز کریز قوت کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ندبی تہذیب میں دو طرح کی حرکت ہوتی ہے۔ ایک مرکز سے باہر کی طرف و حکیلتی ہے آنگاس کا ربط مرکز ہے کمزور پڑجا تا ہے۔ پھروہ اس کی طرف او تی ہے اسے ہم مرکز جو قوت کمدسکتے ہیں۔ تجدید کے معنی ذہبی معاشرے میں تہذیب کو مرکزی تقتیر حقیقت کی طرف لونایا ہیں۔ اب آیے ہسیانیہ اور مشرق بعید کی طرف۔

افریق مزاج کاجائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ طے کیاتھا کہ اس میں تسخیر کے عضر کو بالادسی

حاصل ہے اور اس ضمن میں ہم نے ایک مثال علامہ ابن خلدون کی پیش کی تھی۔ انصباط اصول كار جحان محيح معنول ميں سپين ميں پہنچ كر اپني معراج يا تاہے۔ جس طرح بغداد ، كوفيداور بسرو میں علوم کے نظام منصبط ہوئے نظے افریقہ میں نظام فطرت کے اصولوں کی تسخیر کار جمان پرورش ياف لكاتفا بجنانيه آب غور يجيئ توتصوف منطق استقرائي ولسفرى اصولى تدوين ابني علاتول میں ہوئی ہے۔ حضرت ابن العربی ' ابن رشد اور ابن طفیل کے ساتھ سماتھ ہمیں یہاں شاطبی ا جيے فقيد بھی د کھائی ديے ہيں جن کا پايد تدوين اصول فقد مالکي ميں بہت بلند ہے۔ يهال جميل يا یا در کھنا چاہئے کہ اندلس ایک اعتبار سے اسلامی تہذیب کے تمام دوائر پر فوقیت رکھتا ہے۔ ونیا بحری اسلامی تمذیب مزاج کے اعتبار سے قصبات کی تمذیب ہے۔ اس کی خصوصیت چھوٹے چھوٹے ایسے شریں جو قصبات سے مشاہست رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بغداد ایک استناہے ورنه قرطبه عرناطه اور طلیطله کے مقابلے میں کوفیہ 'بھرہ 'فاس 'قیروان 'شیراز 'اصفهان سب قصبات ہی نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں لاہور اور دہلی کی ہسیانوی شہروں سے پچھے مماثلت یا آئی جاتی ہے۔ اس کے اسباب پر ہم ذرا تھر کر بحث کریں گے لیکن یہاں اس موضوع کے سب ے برے ماہراسوالڈ شینکر کی رائے یادر کھئے کہ دیمات اور شرمیں فرق صرف رقبے اور ا سائز کانمیں ہو بابلکہ ان دونوں کی روح الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ سپین کا تہذیبی دائرہ اسلامی 🖁 تمذیب کے اصول شریت کو بیان کر ماہے۔ آسیئاس کے معنی سیھنے کی کوشش کریں! سپین کے مسلم شرافریقہ کے قصبات کا تسلسل ہیں اور اس طرح فوجی جھاؤنیوں کی اولاد۔ 🎚 یماں بھی مشہر*وں کی مصیلیں* قلعوں کی قصیلوں کی طرح متحکم ہیں لیکن انکی بنیاد ایک طرح کے ا احساس عدم تحفظ پرہے۔ ان شہروں کے ار د گر د دیمات کاجونظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ ا لنذاهبین کے مسلم شرایک طرح سے تهذیب کے جزیرے ہیں اور ان میں بیداحساس پایاجا آ ہے۔ قرطبہ 'غرناطہ اور طلیطلہ کے ذہنی روابط بھی ومش اور بغداد ہی ہے دکھائی دیتے ہیں۔ شروں کے گر د دیمات کی موجود گی کی تمی مرائش پوری کر ماہے۔ لیکن ایک آبنائے اسے سپین آ ے جدا کرتی ہے۔ عمار توں کی ساخت 'ان کی تزئین 'شروں کے طبقات 'سب ایک خاص طرح ا

، طرزاحاس میں اپناتھ قربلد شامل کر دیا ، بالکل ای طرح جیے آج تہذیب کا سرچشہ نعیادک سمجھاجا آب ۔ تہذیبوں کے در میان بڑے شرعو اخیال مجردی نمائندگی کرتے ہیں۔
ان کا سب سے بڑا اظہار وسیع شہروں کے اقلیدی نظاموں میں یا بڑی عمار توں میں ہوتا ہے۔
چنا نچہ سپانیہ میں شاعری کی ایک شکل تو پروان بڑھی ہے جے زجل کتے ہیں لیکن بنیادی طور
پراندلس کا اظہار اس کے خیال مجرد سے بابڑی عمار توں ہے ہوا ہے۔ یہ صورت حال عمو اعدم شخفظ کے ایک احساس سے چھوٹی ہے۔ گھر جانے کا تھور 'اپنی کا نئات کے وسیع روابط سے
منظ کے ایک احساس اس کا باعث ہے۔ اسی لئے پین اور مخل ہندوستان میں ایک گونہ مماثلت کا احساس ماس کا باعث ہے۔ اسی لئے پین اور مخل ہندوستان میں ایک گونہ تغیر کرنے کا ادادہ کیا۔ مسلم تہذیب کے تمام دائروں میں سب سے زیادہ ارضیت شریغدا و
میں بائی جاتی ہے۔ یہ ارضیت کی وہ قتم ہے جو قدیم مصری تہذیب کے اہرام ساز
وی کی بین ہوئی ہے اور ہے بات غلط نہیں کہ مغربی احیاء العلوم کا آغاز اٹلی سے نہیں بلکہ چین بیانیہ میں بلکہ چین بین بیانیہ میں ہوئی ہے اور یہ بات غلط نہیں کہ مغربی احیاء العلوم کا آغاز اٹلی سے نہیں بلکہ چین بیانیہ میں بلکہ چین بیانیہ میں ہوئی ہے اور یہ بات غلط نہیں کہ مغربی احیاء العلوم کا آغاز اٹلی سے نہیں بلکہ چین بیانیہ میں بوئی ہے اور یہ بات غلط نہیں کہ مغربی احیاء العلوم کا آغاز اٹلی سے نہیں بلکہ چین

یمان غور طلب امریہ ہے کہ مغرب کا اسلام سے تعلق کی مرحدوں پر قائم ہوالیکن اس نے ایسے گرے اثرات جو اس کی روح کو منقلب کر دیں سپین ہی سے کیوں قبول کئے۔ اس کی وجہ تویہ ہے کہ اندلس کی اسلامی تمذیب اپنے بہت بڑے نمونوں کے ساتھ روحانی معنویت سے ایدائنی معنویت رکھتی تھی اور یہ چیز مغربی نسل کی سمجھ میں نسبتا آسانی سے آسکی تھی۔ دو مرے مبسوت کر دینے والے اصول اور شہری نظام سپین میں تھے جو مغرب کی بالقوہ موجود تهذیب کو ایک بہت بڑا آئیڈیل فراہم کرتے تھے۔ مغرب جدیداور اسلام کاربط دیکھنے والوں کی نگاہ عام طور پر ابن رشداور ابن طفیل کے اثرات اور علوم یونانیہ کے احیاء تک جاتی ہے، لیکن معامل اس سے کہیں گراتھا۔ شین گلر کا خیال ہے کہ سپین پر اونس اور سسلی میں عرب (اسلامی؟)

تہذیب نے جو ماڈل تغیر کیا تھا اس منهاج پر گوتھک دوح نے اپنی تشکیل کی ہے۔ اسلامی تہذیب کے دوائر میں اندلس کی اسلامی تہذیب 'تہذیب و ثقافت کے اس معنی کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے جس میں ایک گری ارضیت پائی جاتی ہو۔ یہی دجہ ہے کہ جب ہم اسلامی تہذیب کا ذکر کرتے ہیں توہماری نگاہ عام طور سے اندلس پر پرتی ہے۔

اور اب مشرق بعیداسلام ندا ب سے اکرے طور پر بھی دوبدو نہیں ہوا۔ اگر ایک طرف عيسائيت الساكار الطه قبيلة غمان مين مواتودوسري طرف باز نطين مين اور تيسري طرف سين میں۔ ای طرح ہندومت کامعاملہ ہے۔ ایک طرف توہندومت سے اس کاربط ہندوستان میں ہواجس پر ہم سرسری محت کر تھے ہیں۔ دوسری طرف انڈونیشیامیں اویان ماسبق کے تہذیبی دائروں كامعالمه بيہ كدان مختلف تهذيبي دائروں ميں اكثران كى روح تك تبديل موجاتى ہے اور تصور صيفت بدل جامائه مثلاً بده مت مندوستان سے آگئے ہی جین سے گزر كر جايان منجة بنجة اللي قلب الهيت الوحق مرم طيراس كالك ني شكل ويمضي آتى ہے۔ مي معامله مندومت كے ساتھ موا۔ ان زامب كى خصوصيت بيے كه تصور حقيقت ايك سلى وجوار رہتاہے البتران کی ہیئت دنیوی کوئی جھی روح اینے اندر تخلیق کر سکتی ہے۔ چنانچہ جس طرح ً ہندوستانی بدھ مت اور جایانی بدھ مت میں سوائے ہیئت دنیوی کے اور میچھ مشترک نہیں اس طرح ہندوستاتی ہندومت اور انڈونیشی ہندومت کے درمیان مابد الاشتراک عناصر بہت کم ہیں۔ اندونيشي مندومت دراصل وہاں كے مقامی مسالك كے لئے ایک طرز اظمار فراہم كر ماہے اور بس بیماں بات انڈونیشیا کے حوالے سے ہورہی ہے، لیکن وجوہ کے پیش نظر اس کااطلاق یورے مشرق بعید کے اسلامی حصے پر درست ہے۔ اصل میں یماں ہم اسلامی تہذیب کی اس شكلت بحث كررت بين جوجمع الجزائر مين من حيث الكلّ بيدا ، وفي -

پہلے ہم اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت پر ایک نظر ڈال لیں۔ یہ جگہ براعظموں اور بڑے
سمندروں کے در میان ایک تمذیبی ربط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کاقد کی تمذیبی مزاج سیاہ فام
اور زرورُ واقوام کے مزاج سے مرکب ہے اور اس کے نسلی مزاج میں (Anismism) اور اجداد
پرستی کے اثرات پائے جاتے ہیں چونکہ سمندر میں ہر جزیرہ اپنی جگہ ایک مملکت ہو تاہے اس کے

اس جغرافیائی کثرت میں وحدت کی تلاش بهت مشکل ہے۔ چنانچہ مجمع الجزائر کی تهذیب میں اس عضر کوایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

اندونیشالین اس پورے علاقے میں اسلام اور یہاں کے ماقبل اسلام عناصر کے در میان تعلق کی جونوعیت ہے اس کی طرف (G.W.J Drewes) نے بہت مفید اشارے کئے ہیں:

میں اسلام نے اوگوں کے باطن پر بہت حد تک غلبہ پایا ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے۔ جس کی طرف سنوک ہر گرو نے ہے۔ کہ اشارہ کیا کہ انڈو نیشیا میں اسلام کی فتوحات کہیں ہے جس کی طرف سنوک ہر گرو نے نے یہ لکھ کر اشارہ کیا کہ انڈو نیشیا میں اسلام کی فتوحات کہیں بھی اس ندہب کی ابتدائی صدیوں میں فتوحات سے مشا یہ ہیں۔

ان لفظوں سے غلط معنی اخذ نہیں کرنے چاہئیں۔ کمیں بھی اسلام کی کامیابی کامطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماقبل اسلام خیالات کو بخوین سے اکھاڑنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بر خلاف برجگہ قدیم عضر کسی نہ کسی حد تک باقی رہا ہے۔ لیکن بعض اقوام میں ماقبل اسلام تصورات نی باقیات زیادہ مختلف النوع اور زیادہ نمایاں ہیں۔ یمی بات انڈونیشی کی آبادی کے بار سمیں بھی درست ہے۔ سوچنے کے کئی طریقے جوزمانہ ماقبل اسلام میں انڈونیشی ذہن کا حصہ تھے ' میں بھی درست ہے۔ سوچنے کے کئی طریقے جوزمانہ ماقبل اسلام میں انڈونیشی ذہن کا حصہ تھے ' میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ اسلام سے ایک طویل مربوط تعلق بھی انہیں تبدیل نہیں کر اسلام ہے۔ ایک طویل مربوط تعلق بھی انہیں تبدیل نہیں کر اسلام ہے۔ ' اسلام ہے۔ ' کہا ہے۔ ' کہا

فی الجملہ ڈریوس کی یہ توقع اسلام کے تہذی مزاج کونہ سیحفے سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض تہذی دائروں میں اسلام تہذیب کی دنیائے صور وامثال میں کوئی بڑی تبدیلی لائے بغیر بھی انسانی باطن میں اور خصوصااس کی حسب پرستش میں اہم تبدیلیاں لاسکتا ہے اور انسان اور خدائے رشتے میں تبدیلی کی یہ نوعیت اگر کسی وجہ سے نظام صور وامثال میں ظاہر نمیں ہوتی تو وہ اپنے اظمار کے بعض دو سرے اوضاع ڈھونڈلتی ہے۔ انفاق کی بات یہ ہے کہ اس سے متعلق ایک حوالہ ڈریوس نے خود اپنے مضمون ہی میں دیا ہے۔ وہ اینسویں صدی کے ایک مصنف نے حوالہ ڈریوس نے خود اپنے مضمون ہی میں دیا ہے۔ وہ اینسویں صدی کے ایک مصنف نے

Indonesia: Mysticism & Actiuism

Unity & Diversity in Muslim civilization

حوالے نے لکھتا ہے کہ انڈونیشیا کے حاتی کہ میں ایسی خاکساری کامظاہرہ کرتے ہیں جس سے بید اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نفت ان تک ایک احسان کی شکل میں پنچی ہے اور وہ قدم قدم پراپنے انکسار سے اس امر کا احساس ولاتے ہیں۔ کیا بجائے خود کسی فد بہ کی بیہ کوئی چھوٹی مڑائی فتح ہے ، خارجی مظاہر میں کسی تصور کا نمونہ پاٹا ور چیز ہے اور باطن میں غیر مؤثر تر بنا ور شے۔ اس علاقے میں بندو مت کی جوشکل وجود میں آئی اسے بندو ستان میں موجود آریائی تظر سے مستعار نہیں جاننا چاہئے ، بلکہ بندو مت کی تجھٹ کے اثرات ارواح پر تی اور اجداد پر تی اگر اگر اور اجداد پر تی اور اجداد پر تی اور اجداد پر تی الحزائر میں دنیائی تمام تمذیوں کا ایک ملخوبہ جمع ہوگیا تھا۔ Aboriginal تصورات یمال المجرائر میں دنیائی تمام تمذیوں کا ایک ملخوبہ جمع ہوگیا تھا۔ اور مت کے قدم یمال جم کیلئے موجود تھے ، چین اور جاپان کی تمذیب یمال متصرف تھی ، بدھ مت کے قدم یمال جم کیلئے تھے ، یور پ سے بسپانوی ، بلجیٹی ، ڈیج سے مختلف النوع اثرات یمال ظاہر ہوئے تھے اور فریب نے میان کی ایک بجب تمریب نے مرتب کے اثرات ڈالے۔ یمال کی ایک بجب تمام قدم کے تر نوں نے جزیروں کے اس جھرمٹ پر اپنے اثرات ڈالے۔ یمال کی ایک بجب قریب نصوصیت یہ دکھائی دیتی ہے کہ پوسٹش ارواح سے لے کر آج تک ہر فدم ہی یمال تر وغریب نمان میں این اثرات پیدا کرتی سلطنت کے بجا سے دور عروج میں یمال دیوا شریب یمال کی آئی سلطنت کے بجا نے دور عروج میں یمال رجوا شرے وہود میں آئے اسلام کے آتے ہی ایک مرکزی سلطنت کے بجانے عمال کے اس کی ایک مرکزی سلطنت کے بجانے

ہم نے بندوستان کے ضمن میں بحث کرتے ہوئے کما تھا کہ یماں کامسکہ وحدت اور کشرت ہے۔ کم وہیش ہی کیفیت مجمع الجزائر میں بھی پائی جاتی ہے لیکن اس کی حیثیت اطلاقی ہے۔ یماں یہ روحانی تجربے یا فسفیا نہ مسکلے کے طور پر ظاہر نہیں ہور باہے بلکہ عام زندگی کا ایک مسکلہ ہے۔ اسلامی تمذیب کے اکثر وائروں کی طرح مجمع الجزائر کی تمذیب بھی تصوف پر اپنی بنیاد سرکھتی ہے لیکن یماں اصولی حیثیت پر زور کم ہے اور انفرادی تصرف کی اہمیت زیادہ بنیاد سرکھتی ہے۔ تصوف کے جزیروں ہے۔ تصوف ہے تا وہ المامی تمذیب کامدار ولایت پر ہے چھوٹے چھوٹے جو حولے جزیروں میں اولیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج یک شخص میں اولیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج یک شخص میں اولیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج یک شخص میں اولیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج یک شخص

کی شکل سامنے آئی۔

اس سلسلے میں بھی ڈریوس نے جاوااور ساٹرا کے مزاج میں ایک فرق قائم کیا ہے جو قابل غور

"فوادا اور ساٹراکی صوفی اوبیات میں بھی ایک بردا واضح فرق ہے۔ ساٹراکی اوبیات شخصیات نمایاں ہیں۔ حزہ فنسوری "شش الدین" نور الدین الرانیری" عبدالرؤف "مشکیلی "جاواکی حجریدی وفیر شخصی عضر کار فرماہ جوجاواکی اوبیات کا خاصہ ہے "۔ اسلامی تہذیب کے اس دائرے کا بنیادی مسلم خلافت ہے اوراس میں تمام تلازمات شامل ہیں۔ اس کا ظاہری پہلو جاوا کے اس علاقے میں پایا جاتا ہے جے عرف عام میں "کمہ کا بر آحہ "کتے ہیں۔ وہال خلافت راشدہ کی پوری طرح تخلیق نوکرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے اعتبارات اس کا باطنی پہلووہ ہے جو انسان کا اس کے تصور سے حرکت میں آباہ اور اس کے اعتبارات اولیاء کی ذات سے اور عوام کے ان سے رابلط کے دریعے ظاہر ہوتے رہج ہیں۔ انسانی خضر کو اسلامی تہذیب میں سب سے زیادہ فوقیت اس علاقے میں حاصل ہے جو بعض او قات عضر کو اسلامی تہذیب میں سب سب دیادہ فوقیت اس علاقے میں حاصل ہے جو بعض او قات گر صداعتدال سے نکلتی ہے تو (Anthro pomorphism) کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مجمع الجزائر نصف کروں کے در میان آیک نمایت اہم جگہ پر موجود ہے اور پہلے بھی پر اعظوں کے در میان سفارت کے فرائفن انجام دیارہ ہے اور اب بھی یہاں متنوع تہذیوں اور مختلف نسلوں در میان سفارت کے فرائفن انجام دیارہ ہے اور اب بھی یہاں متنوع تہذیوں اور مختلف نسلوں کے عناصر کا اس طرح آیک انسانی کل میں ڈھلنا بہت اہم امکانات رکھتا ہے۔

ہم نے بحث کی ابتدا اس اصول سے کی تھی کہ اسلام جامعیت کبریٰ کا مظہر ہے م اس اعتبار سے اس کے مختلف تمذیبی دوائر نسلی مزاجوں 'علا قائی رجانات 'ادیان ماسبق کے اصولوں کو سمیٹ کر اس کے مرکز میں ایک اصول بطور تقتور حقیقت قائم کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی اصل میں جامعیت توحید ہے لیکن ہر تمذیب کی دائرے میں اس کا ظہور ایک الگ اعتبار سے ہوتا نہا۔ اس کی خصور سے تقتور حقیقت کے گرد تمذیب کی پوری کائنات بن جاتی ہے۔ اس کی لیفت نظام شمسی کی طرح ہے۔ یوں تو کائنات میں اربوں سیارے اور ستارے ہیں لیکن ہر کیفیت نظام شمسی کی طرح ہے۔ یوں تو کائنات میں اربوں سیارے اور ستارے ہیں لیکن ہر

DREWES/Indonesia:
Mysticism &
Activism

سارے کی شاخت صرف اس امرے متعین ہوتی ہے کہ وہ کس سورج کے گردگردش کر دہ ہے۔ اس میں سارے کیا بی نوعیت 'اس کی فضا اور سورج ہے اس کی دوری ہر چیزاضائی ہے۔ اصل چیزوہ نظام کشش ہے جو سورج ہے اسے مسلک رکھتا اور اس کے مدار کا تعین کر آ ہے۔ تہذیب کا پور انظام اصولِ حقیقت کی منطق 'انسانی اور وجودی علیت میں مربوط ہو کر ایک تصور انسان کی پیکیل کر آ ہے اور اس کے لئے ادارے تخلیق کر آ ہے۔ کسی خاص تہذیبی دائرے میں حقیقت جس اعتبار سے طاہر ہوری ہؤاس اعتبار سے اس کے اداروں کی ترجیحات متعین ہوتی ہیں اور درجہ بدرجہ اس کی علامتوں کی معنویت ظہور کرتی ہے۔ للذا تہذیب میں عام طور پڑاوی اسلامی تہذیب میں خاص طور پر اصول تو طے کئے جاسکتے ہیں ' لیکن کوئی خاص نظام نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر تہذیبی کم تحقیم خاص نظام نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر تہذیبی کم تحقیم توع کی کثرت پائی جاتی ہے اور ہر مظہرا بی جگہ کسی دو سرے مظہر کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔

ظہورات میں بھی توع کی کثرت پائی جاتی ہے اور ہر مظہرا بی جگہ کسی دو سرے مظہر کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔

اس محت سے سوم ہوا کہ اسلام کس طرح مختلف النوع مزاجوں اور لوازم کو اپنے تمذیخی وائرے میں شامل کر لیتا ہے۔ اور انسانی تجربے کے کسی جھے کو بیکار سمجھ کر نہیں پھینکالیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ انسانی تجربہ یاا دارہ حق کی کسی جت کو ظاہر کر آبواور براہ راست یابالواسطہ قواد یان ماسبق سے مربوط ہویا اس کی بنیاد عقلی وجدان پر ہوجوع قان حقیقت کی ایک جائز صورت ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام نے اپنی تمذیبی کائنات تھکیل دی ہے اور اس کائنات کی اتن ہی تہیم ہیں جتنی خود وجود انسانی کی لیکن یماں معاطے پر ایک اور پہلو سے خور ضروری ہے۔ ہم نے جم تم تمذیبی دوائر کاذکر کیاان میں ماسبق تمذیبوں کے عناصر کو مواد کی حیثیت میں استعمال کر سے اسلامی تمذیبی دوائر کاذکر کیاان میں ماسبق تمذیبوں کے عناصر کو مواد کی حیثیت میں استعمال کر سے اسلامی تمذیب کی تعلیل دی گئی۔ لیکن بعض صور تیں تر تیب دی گئیں۔ جنہیں ہم اسلامی تمذیب کی خوار کے مقام کی اعتمال کی جارے میں ہم نے طے کیا تھا کیا کا جائز دھے نہیں گر دانتے۔ مثلاً عرب کی صورت حال کے بارے میں ہم نے طے کیا تھا کیا کا جائز دھے نہیں گر دانتے۔ مثلاً عرب کی صورت حال کے بارے میں ہم نے طے کیا تھا کیا وہاں تمذیب کی بنیاد عبد اور معبود کے رشتے کے تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقط ونظر کو ہما

اسلامی تمذیب کا جائز حصہ نہیں سیجھتے۔ اس سے آگے برحیں تو دو سری طرف مثلا قرامط ہیں۔ ہندوستان کےبارے میں ہم نے عرض کیاتھا کہ تمذیب تدیم کا بنیادی سوال اسلامی تصور حقیقت کے تحت وحدت السخود کے تحت آگر حل ہوا۔ تو سوال سے ہے کہ ہندومت اور اسلام کے عناصر کے امتزاج سے دین النی کا جو مسلک تر تیب دیا گیاوہ اسلامی تمذیب کا جائز اظہار کیوں نہیں ہے۔ و نیا بحر میں اسلامی تمذیب کے دوائر میں اس طرح کے مظاہر پائے جاتے ہیں۔ ان مظاہر میں اصل مسلم ترجیحات کے فقدان کا ہے۔ جب بھی تقویر حقیقت اور مواد تمذیب کا توازن بجڑے گاتو گمرائی کی کوئی نہ کوئی شکل وجود میں آئے گی۔ کبھی ایما ہوتا ہے کہ دو طرح تمذیب کا بدل قرار دے لیتے ہیں ' کبھی ایما ہوتا ہے کہ دو طرح کے مواد تمذیب کے باصول امتزاج سے ایک ڈھانچ بینا نے کی کوشش کی جاتی ہے ہیں جو اقبال نے انفرادی وجود کے بھی چونکہ فطرت اشیاء کے اصول کے خلاف جاتا ہے اس لئے اسلامی تمذیب اپن ڈھانچ کی مور تشیب کے لئے اسے قبول نمیں کرتے اس کا اصول تشکیل دبی ہے جو اقبال نے انفرادی وجود کے سلسلے میں بیان کیا ہے سے سلسلے میں بیان کیا ہے سے سلسلے میں بیان کیا ہے سے سلسلے میں بیان کیا ہیں ہور کیا ہور کے سلسلے میں بیان کیا ہو سے سلسلے میں بیان کیا ہوں سے سلسلے میں بیان کیا ہوں کیا ہور کو سلسلے میں بیان کیا ہور سے سلسلے میں بیان کیا ہور کے سلسلے میں بیان کیا ہور کو سیسل میں بیان کیا ہور کی سے جو اقبال نے انفرادی وجود کے سلسلے میں بیان کیا ہور کیا ہور کی میں میں کیا ہور کیا گائے کیا ہور کیا گائے کیا کہ کو کی شکل دی ہور جو اقبال نے انفراد کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا

## ۔ ذیر خاک ماشرار زند تیست نقطر نورے کہنام او خوریت

تمذی فاک کی بمی ساری معنومت ای ایک چھوٹے سے شرار سے میونی ہے جو حقیقت کادہ پہلو ہے جو کسی تمذیب کے مرکز میں سورج کی طرح ظہور کر تاہے۔

اب تک بحث کے دائرۃ کلام کاتعین جغرافیائی طور پر تھا۔ مکان کابنیادی ربحان تحفظ ہے۔ چنا نچہ مکانی دائروں میں قبل از اسلام غداجب اور تمذیبوں کے مظاہر جن جن صور توں میں موجود تھے، ان سے بحث کی گئی یہ ضرور ہے کہ زمانی اور مکانی دائروں کو مطلقا الگ الگ نہیں کیاجا سکتا۔ یہ دونوں تعیمات بیک وقت موجود ہوتے ہیں لیکن تمذیب کے ضمن میں مفتگو کم سے ہونان میں ترجع کے لحاظ سے ایک انتہاری فرق ضرور قائم کیاجا سکتا ہے۔ اب اگر میں مترک کے تناظر میں دیکھیں تو بھی ہمیں اپی بنیاد محمول سے مسلے کو تاریخ اور زمان متحرک کے تناظر میں دیکھیں تو بھی ہمیں اپی بنیاد محتور شیفت پررکھنی ہوگی جو ہرزمانے کے اختبار سے ایک نیاب اور ظاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے تھتور شیفت پررکھنی ہوگی جو ہرزمانے کے اختبار سے ایک نیاب اور ظاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے تھتور شیفت پررکھنی ہوگی جو ہرزمانے کے اختبار سے ایک نیاب اور ظاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور طاہر کرتا ہے۔ زمانی اعتبار سے ایک نیاب اور کیاب کا کھیں کیاب کیاب کیاب کو تاریخ کو تاریخ کو تاریخ کو تاریخ کیاب کیاب کیاب کو تاریخ کا تاریخ کو ت

اسلامی تنذیب کاپورانظام مختلف واقعات سے متاثر ہوااور اس سے اس کی صورت میں تبدیلی القمى تنذيب كے ممن من باعتبار مكان مفتكوكر في اور اسے باعتبار زمان ديھے ميں ايك اصولی فرق ہے۔ تمذیب اسلامی کے مکانی دائروں کو بحیثیت مظاہر تمذیب ایک دوسرے پر فوتیت حاصل نمیں ہے۔ ہردائرہ ایک اسم النی کاظہور ہے اور اس کئے ایک طرح سے عالم انسانیت میں ایک بهت وسیع نظام کی بنیادر کھتاہے جو حقیقت کے متکامل اظہار کی کثرت ہے ترتیب پاتا ہے۔ ان میں اس اعتبار سے وحدت ہے کہ یہ ایک بی حقیقت کے مشون اور واعتبارات بين اور اس اعتبار ك كثرت كديد اس حيقت كالك الك بيلوي كوعملى طورير ایک تقریبامطلق Quasi Absolute حیثیت دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے سلسلے میں ہمیں معاملات كوذراايك اور نقط ونظرت ديكمنا يزب كاله تمام قديم تمذيون مين ايك تقتر حركت ذمان محذوف بالكن اسلام من بهت واضح طور بربيان بوائداس لئے كديد براعتبارے ماريخ کی پوری روشی میں آیناظمور کر تاہے اور دوسرے غراب کے برعس اینا ایک نظام حرکت فی الزمان رکھتاہے۔ اس نظام حرکت زمان کی بنیاد میداء کے تصور پرہے۔ خاتمیت اور تحیل کا تصورب بتاما ہے کہ اصولِ مطلق ظاہر ہو حمیائے اور اس کے معنی یہ تمیں ہیں کہ وحی کی آمد بند ہو جانے کے بعدانسانوں کو عقل استقرائی پر اپنی ذندگی گزرانے کی آزادی دے دی گئ بلکہ اس كمعنى بيبين كمآقيام قيامت انساني فطرت كى جوضرور تنس بوسكتى بين ان سب کے اضول وضع ہو مخے اور اب قطرت انسانی میں کوئی تبدیلی ایسی تمیں آئے کی جواس اصول جامع کی دسترس سے باہر ہو۔ اس کی وجہ سے کہ اسلام کوئی معید برین مان و مکال نظام نہیں بجدوان شرائط كماقط موستى باطل موجائ بلكديه وه اصول منزه بجواي ظهورى ايك مربوط روایت انسانی رکھتاہے۔ اسلام سے ظہور سے ادیان کی تعمیل کے معنی اصل میں تعمیل دائرة حقيقت كي بو براعتبار يدائرة انسانيت كو محطب اس اصول كواليمي طرح ذبن تشين كرف كي بعد م تصور زمان كي طرف آت بي - آج سے ايك ويرده مدى يملے تك بيد بات متنق عليه ربى ب كد زمانه رسالت ك بعد سے عمد مفارفت و زوال شروع بوكيا۔ بيد تصور اسلام فواضح طور بربیان کیا ہے اور دوسرے زاہب سے اس کی آ

تاریخ بمیں بیہ بتاتی ہے کہ ابتدائی دو تین صدیوں کے اندراندراسلام نے دائرہ مکانی میں ابنا اسٹام کی بنیاد ڈال ابنا اسٹام کی بنیاد ڈال دی تھی جو آج تک باسٹنائے اندلس ای طرح قائم ہے۔ بید وہ چیز ہے جے تاریخ میں "معجوہ عرب" کے نام سے تعبیر کیاجا تا ہے۔ سوال بید بیدا ہو تا ہے کہ ابتدائی دو تین صدیوں میں اسلام نے جو تہذی مکا نیت پیدائی وہ پھر آگے کیوں نہیں بڑھ سکی اور بید کہ وہ بلا کسی ظاہری وجہ کے چند خاص سرحدوں تک پھیل کر کیوں رک گئی۔ مثلاً بورپ کی سرحد پر ایک طرف جا پان اور چند خاص سرحدوں تک پھیل کر کیوں رک گئی۔ مثلاً بورپ کی سرحد پر ایک طرف جا پان اور چین دوسری طرف امریکہ کے دونوں پر ہنا ہوا باور آسٹر یکیا وغیرہ کا تو یماں ذکر ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے جواز اس تمذیبی دار الاسلام میں پیدا ہونے والی داخلی کشاکش میں تلاش کے بین وسری طفل اوگوں نے اس کے جواز اس تمذیبی دار الاسلام میں پیدا ہونے والی داخلی کشاکش میں تلاش کے تین اس طرح کی وجوہات صرف طفل تسلیاں دکھائی دیت ہیں 'اے سیجھنے کے لئے ہمیں اسلام کے تمذیبی میکنزم کو ذرا گرائی ہے دکھا

ابتدا ہی سے اسلام قوموں اور گروہوں کی conversion میں ایک فاص اسلوب برتا ہے۔ وہ اپنی تہذیب کا ایک مرکز قائم کر دیتا ہے اور پھراس سے اردگر دکی موجود تہذیب صورت حال کو متاثر کرتا ہے۔ اس عمل سے ایک طرف توبیہ ہوتا ہے کہ اسلامی تمذیب کے دائرے میں لوگ شامل ہوتے بطے جاتے ہیں و دسری طرف بیا کہ پہلے سے موجود تہذیبی دائرہ اسلامی تمذیبی مرکز سے ایک سیسی

challenge-résponse رشتہ قائم کرلیتا ہے اور اسلام کے اثر میں آکر ایک طرف خود اس کی اپنی تمذیبی سرحدوں پر پچھے ایسے مظاہر پیدا ہو جاتے ہیں جو کم و بیش ایک سفارتی رول اختیار

كركيتي ومرى طرف اس دعوت مبارزت كيزرا ثروه تهذيب خوكو خاص اندازين remould كرتى إورايناايك مربوط دها نجيد دوباره بيداكرتى بــــــ اس كافراد جباس وها نے سے بوری طرح مربوط ہوجاتے ہیں تواسلام اس کے مرکزی اصول کو تبدیل کر کے اس یورے تنذی ڈھانے کومسخر کرلیتاہے۔ تنذیب کی سطی نمیں بلکہ اس سے کمیں بلند تدبیر . النسية كى مطيحيده تعليب جومكه اور مدينه من بيدا بوكى - اسلام فيدين من اين آب كوفي consolidate کیااورائے و ممل میں متحارب کافر قبائل عرب کو مکہ کے سرداروں و كے تحت جمع كراكي الك نظام بنواديا بھربيك ضربت شمشيراوربيك نفوذ كرداران كاندر مرسطي پرایک اصولی تهذیب پیدا کر دی۔ می<sup>عمل جسمانی سطح پر بھی ہوااور ذہنی سطح پر بھی۔ جو تهذیبیں ج</sup> بھی اسلام کے مقابل آئیں انہوں نے اس کے نظام میں ضم ہونے سے پہلے اپنے جوہر کو جمع کیا آ ا بی بوری ذہنی استطاعت 'اینے تمذیبی حاصلات کو یکی کیااور بلٹ کر اسلام سے محارب موتين- اس ممل مين ياتواسلام في المين كليت مسخر كرليا يايران منذيرون كاندراك نيا باطنی سفر شروع ہو تھیا۔ ایران 'ترکی وغیرہ اس کی میلی صورت کی بہت واضح مثالیں ہیں۔ اسکی دوسری شکل کی مثال خود مهندوستان اور مغربی دنیا ہے۔ ان دونوں مجلو س پرجزوی طور پڑاسلامی تهذيب كامركز قائم مواليكن دونول كى اصلى تهذيبول كايورادها نجداسلام كروعمل ميس ترتيب نوے عمل سے گزرااور پھروایس اسلام کومٹانے کے لئے اس مجیٹ مڑا۔ ہندوستان میں سکھ غدبهب مندومت كاس أؤث بوسف كى حيثيت معدووس أياجوزماندامن ميسفارت أور زمانه جنگ میں سرحدی چوکی کارول اوا کر ماہے! می طرح کی ایک چیز بھکتی کی تحریک ہے جو ہندو مت کے نظام میں پہلے سے موجود تھی لیکن سوچکی تھی۔ وہ اسلام کے اثر میں ایک فے انداز سے بيدار ہو گئاليكن يهال بيبات يادر تھنى چاہئے كەبياغمل عموماتمذى دائروں برہواہے 'ندہي ٔ مرکز پر تمیں۔ چنانچہ بھی وجہ ہے کہ یورپ میں بھی ہیا اثرات ٹانوی درجے کے علوم وفنون نیز سیای دھائے کی consolidation سک محدور رہا۔ اس میں متقی اور مثبت دونوں طریقے کام میں لائے گئے۔ ایک طرف توصیبی جنگوں کے ذریعے پورپ میں ایک داخلی اتحاد کی روح کار فرماہوئی دوسری طرف اندلس کے راستے مغربی علوم وفنون میں تصرف واقع ہوا۔ اس

میں جودافلی طور پر منظم نہ تھیں وہ منظم ہو کر اسلام کے روبرو آگڑی ہوئیں۔ آج کی پوری ہندو سیاست پراگر غور سے نظر ڈالیس قو معلوم ہو گا کہ وہ اسی طرح کے تہذی سفر سے پھوٹ رہی ہے لیمنا کے شاکر و سوامی وو لگا اند کی قریب کی ہندو دانش میں اہم ترین آ دمی شری را ماکر شناہیں جن کے شاگر و سوامی وو لگا اند کو جدید ہندو نظام علوم میں مرکزی اہمیت حاصل ہے اور گاند ھی پر وو لگا ند کے شاگر و سوامی وو لگا اندام اس ند کے شاہرت گرک کاذکر کیا اسلام اس کا طریقہ سے اختیار کر آب کہ اس کے موجود ڈھانچ اور اس کی داخلی تو تہ نمو کے در میان ایک جدلیاتی ترکت پیدا کر گیا اس کے موجود ڈھانچ اور اس کی داخلی تو تہ نمو کے در میان ایک کو ایک بلوغت حاصل کریں جمال ان سے کسی نوع کا مکالمہ ممکن ہو سکے مغربی دنیا میں کو تا تعدد کی اور بروٹسنٹ مدار س فکر کی جدل بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس طرح بعض و قات تہذیبیں ایک اکائی میں بھی ڈھل جاتی ہیں اور تہذیبی صور تحال کی ہے دو اپنی اصل میں و قات اپندا میں ہی کہ کا اور تہذیبی صور تحال کی ہے کہ وہ اپنی اصل میں کو مجمع بھی بھی اور تہذیبی صور تحال کی ہے کہ وہ اپنی اصل میں کی مخبر بھی ہی جرب میں بھی جرب کے اندر اور باہم بروٹسنٹ نقطہ نظر کی اللہ می جاندر اور باہم بروٹسنٹ نقطہ نظر کی اللہ خور کی اندر اور باہم بروٹسنٹ نقطہ نظر کی اللہ خور کی کے خوا کے معرب نیں بھی جرب کے اندر اور باہم بروٹسنٹ نقطہ نظر کی اللہ خور کی کے اندر اور باہم بروٹسنٹ نقطہ نظر کی اللہ خور کی کے خوا کی دیا ہے۔

یہ تو گویاہم نے دنیا کاموجود تہذ ہی نقشہ ترتیب دے لیا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ عمد جدید کے اسلامی تہذ ہی نقشے کی مغربی اثرات کے پس منظر میں کیاشکل ہوگی اور یہ مغربی اثرات اسلام کے تهذیبی نظام میں کس حد تک جذب ہو سکتے ہیں۔ اگر اسلام دنیا کی بردی بردی تهذیبوں اسلام کے تهذیبی نظام میں ابناتقتور حقیقت شامل کر کے انہیں اسلامی جست دے سکتا ہے تو مغرب جدید کے نظام میں ایسی کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی۔ آج اسلامی دنیا کا سب بردا سوال میں ہے 'کہ نظام میں ایسی کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی۔ آج اسلامی دنیا کا سب بردا سوال میں ہے 'کہ نظام میں ایسی کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی۔ آج اسلامی دنیا کا سب سے بردا سوال میں ہے۔ بلکہ نقابل تمذیب سے تعلق رکھنے والوں کے لئے بھی یہ سوال اہم ترین ہے۔

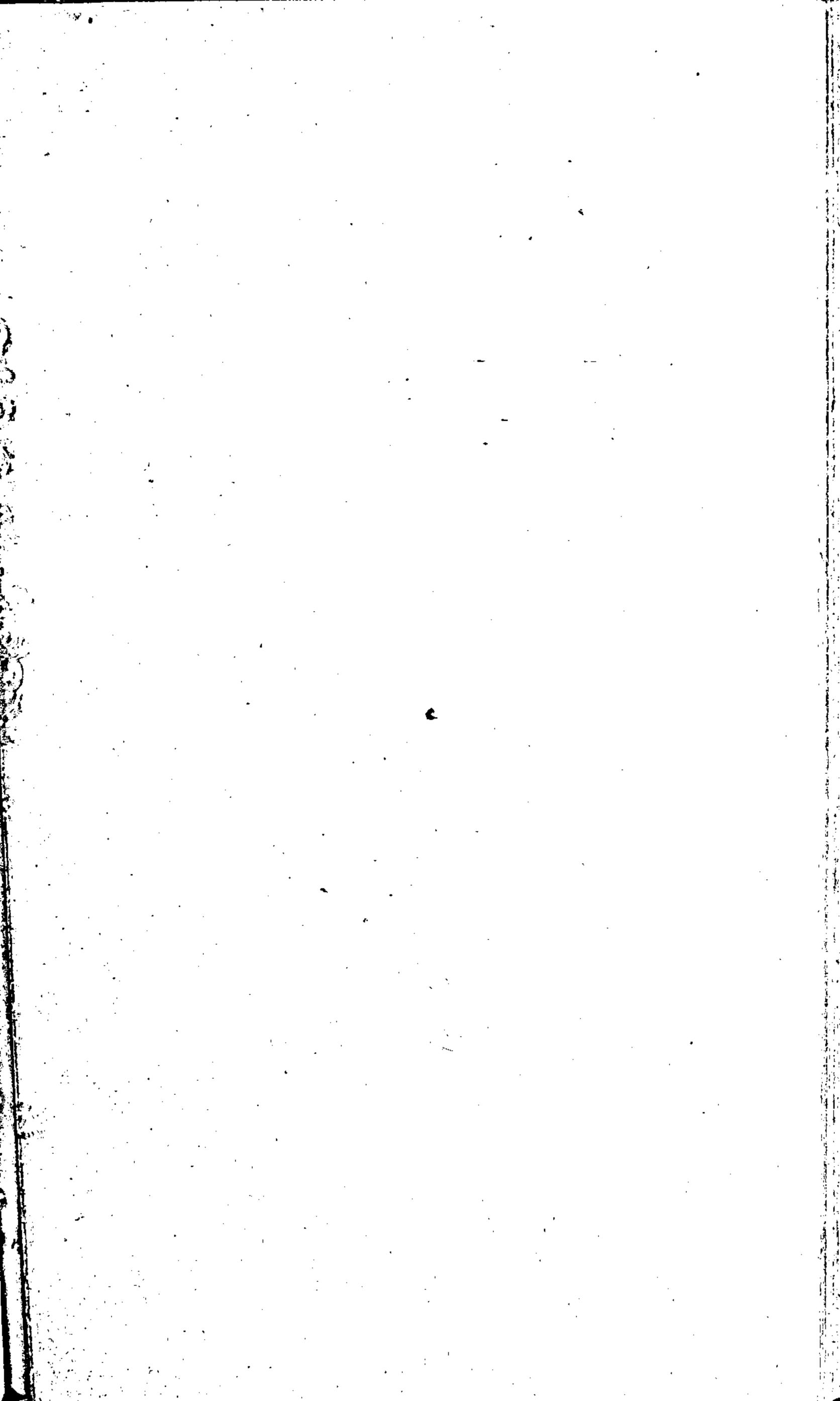

Marfat.com



تمذیب کے ہر مرطے پر ایک موال ایا ہوتا ہے جس پر ذمان ومکان کے ایک محدود تاظر میں بوری انسانی کائنات کی معنوبت اور اس کی ست سغر وابستہ ہوتی ہے۔ اس تاظر میں موجود سارے سوال کی نہ کمی طور اس مرکزی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان ذیلی سوالات کا کوئی فیصلا کن جواب یا کم از کم ان کا ایک واضح فیم اس وقت تک ممکن نمیں ہوتا جب تک تمذیبی صورت حال کے مرکزی مسئلے کے بارے میں کوئی بنیادی موقف اختیار نہ کیا جائے۔ اگر ہم بوری کا نات اور انسانی زندگی کی تعتیم واجب اور ممکن کی اصطلاح میں کریں توہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مرکزی سوال ہمیں واجب سے کی اقلیم سے متعلق رکھتا ہے یا کم از کم ممکن رکھتے ہیں کہ مرکزی سوال ہمیں واجب سے کی اقلیم سے متعلق رکھتا ہے یا کم از کم ممکن رکھتے ہیں کہ مرکزی سوال ہمیں واجب سے جوہر دو درجہ وجود کے در میان را بطے کی حیثیت مرکزی سوالوں کی دریافت ہیں کہ درست جواب کی خلاش یاان سے انجاف کرنے کی کوشش کا ایک مسلس رزمیہ ہے۔ مابعد الطبیعیاتی سوالوں کی انسانی کائنات میں یہ درجہ کوشش کا ایک مسلس رزمیہ ہے۔ مابعد الطبیعیاتی سوالوں کی انسانی کائنات میں یہ درجہ مانچوں میں دریافت کرتے جانے یا ہے بر قرار رکھنے کی صورت ہے۔ مانچوں میں دریافت کرتے جانے یا ہے بر قرار رکھنے کی صورت ہے۔

آگر ہم زمان ومکان کے موجود تناظر میں اپنے معنی 'اپنی سمت سفر بلکہ اس کا کنات میں انسان کی موجود کی کے جواز کو تلاش کر ناھا ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس مرحلہ زیست پر اپنے مرکزی سوال کی شناخت کرنی پڑے گی جو تمام موجود ، سوالوں کی متر میں جھلکتا ہے اور ان تمام کی مرکزی سوال کی شد میں جھلکتا ہے اور ان تمام کی

تنزير كرتابوالازمال كي غير متغيرا قليم سے منسلك بوجا تاہے۔

آج کی انسانی صورت حال زمانے کے تیز ہوتے ہوئے منہائی عمل کے تورسے تشکیل یاتی ہے۔ زمانہ اور ماری اسیے تیز تر ہوتے ہوئے اسراع میں دستمن کی فوج کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ تمذیب وتدن کے بنیادی ڈھائے ایک باصول تغیر کے روبروہیں اور اگر حقیقت انسانيه كوئى اليى جهت دريافت نهيس كرتى جس ميس وه إسين آب كوغير متغيرى اقليم سه وابسة ر کھ سکے تواس دھارسے میں اس کے قدم حتی اور فیصلہ کن طور پر اکھڑ ہے ہیں اور خود انسانی معنویت کاسوال بےمعنی ہوچکاہے۔ اس بات کی شہادت دنیا بھر میں ادب کی ان تحریکوں سے ملتی ہے جوانسانی صورت حال کی ربیبیت پر اصرار کرتی ہیں۔ لیکن بیر اصرار ایک بہت مردے منطقی تصادیت خالی تبیں ہے۔ اس کئے کہ اگر بنیادی انسانی صورت حال لا بعینت کے وها يج من تشكيل ياتى ب تواجمًا عي اور انفرادى زندگى كے تسلس كااور اسے باقى ركھنے كاجواز كيا ہے؟چونکہ ہرشے کاجواز امولی موریاس سے ماور اسطح وجود سے وابستہ و ماہے لنذا اس نقطہ و نظر کے یاس اس کے سواکوئی جارہ نہیں کہ وہ فوری طور پر اقلیم ممکن ہی میں کچھ جواز تخلیق کر لے جواپی معنویت کاسوال اٹھاتے ہوئے شعور کے لئے ایک طرح سے طفل تملی کاکام دے۔ چنانچہ اس صورت حال کے منطقی نتائج کوملزی کرنے کے لئے وقتی طور پر آزادی ، ابتخاب اور ذمہ داری کی سعیت میں بناہ ڈھونڈی گئی ہے۔ کیکن انسانی زندگی کی معنوبت کو آم اور جامن میں سے کسی ایک کے انتخاب کی آزادی میں متحصر سمجھنا پورے مظہریاتی طریقیہء کار اور وجودیاتی لفظیات کی فراواتی کے باوجود ایک مصحکہ خیز بات ہے۔ دنیا کاپور اوجودی فلسفر ادب انسان کے بنیادی سوال کاجواب شیں بلکہ معنی کے سرچھتے سے فرار کی سزااور اس کی شمادت ہے اور اس بات کا اثبات ہے کہ وجود کابور انظام اینے تحت و فوق سے کٹ کر معنی سے محروم ہوجا ماہے۔ ای طرزِ احساس سے پیدا ہونے والاا دب اس لا بعنیت سے جنم کینے والے غضب کی خود انسانیت پر ملیث برنے اور اسے تباہ کرنے کے رحمان کی داستان ہے۔ اس کے روبرووہ فلنفے ہیں جو پیداواری ر شنوں کے تغیر میں انسانی زندگی کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیکن کیا محض زندہ رہ سكنے كى سهولت اور زندہ رہنے كاجواز ہم معنى ہيں؟ بيد معنويت كى تلاش نہيں بلكه انسانی زندگی كی

معنوے وقی طور پر فراموش کرنے کی کوشش کا مردجہ طریقہ ء کار ہے اور اس طرح مرکزی سوال ہے کئی کترانے کا ایک فلمیانہ انداز ای کے پہلو یہ پہلو وہ نقطہ نظر ہے جو سائنس اور شیکنالوجی میں ارتقاء کی دہائی دے کر انسانی باطن ہے پھوٹے ہوئے اپنے معنی کی تلاش کے سارے سوالوں کو ایک لفظیاتی خوش آئندگی میں مم کر تاہے۔ لیکن کیاسائنس اپنی پوری ترق اور اپنی پوری دسترس کے دائرے میں کہیں بھی مادے کو سیحصنائی قوتوں کو استعمال کرنے اور اور اپنی پوری دسترس کے دائرے میں کہیں بھی مادے کو سیحصنائی قوتوں کو استعمال کرنے اور اور اور ایک لاتناہی سلطے کی تخلیق سے زیادہ کی چیز کا دعدہ کرتی ہے اور کیا یہ چیزیں کی اور ارب میں انسانی زندگی کا جواز بن سکتی ہیں اور اگر نہیں تو اس بزیانی مان کی کی موجود میں انبانی معنویت کا سوال اس در جبہ وجود میں اپنا جو اب نہیں واحد نگر سکتا ، یہ کی وقتی طفل تھی ہے بس کا نہیں ہے بلکہ یہ سوال اٹھا تا ہے علت اولی کی موجود گی اور ابتدا ہے لے کر انتخابی اور انفرادی سطح پراسی علت اولی کے انسانی زندگی میں عکس انداز ہوتے رہنے کے انتخابی اور اس سے کم کوئی چیزاس بیا می دوح کو سراب تود کھا سکتی ہے اس کی بیاس نہیں جسا بارے میں اور اس سے کم کوئی چیزاس بیا می دوح کو سراب تود کھا سکتی ہے اس کی بیاس نہیں جسا کتی۔

اباس سوال کوذراصاف صاف لفظوں میں بیان کیجے تو بنیادی انسانی سوال بیہ کہ کیا انسانی زندگی خود سے بلند کی در ہے میں اپنی کوئی معنویت رکھتی ہے اور اگر رکھتی ہے تو ابتدا سے کر آج تک اس معنویت کی موجودگی کی شکل کیا ہے اور وہ کس طرح اپنے آپ کو انسانی زندگی کے اوضاع میں ظاہر کرتی ہے۔ اس لئے کہ ظہور مسلسل ہی کا یہ عمل اس تغیر کدے میں ایک نقطہ عثبات فراہم کر آ ہے چنا نچہ اب اس سوال کی شکل بیب بی کہ انسانی معنویت کامبدا و کیا ہے اور اس کے تسلسل کا اصول حرکت کس بنیاد پر تشکیل پا آ ہے۔ اس سوال کا پہلا حصہ اصول کے بارے میں اور ہمارے ذمانے میں اس سوال کا پہلا حصہ اصول کے بارے میں اور ہمارے ذمانے میں اس سوال کو یوں سمینا جا سکت کے دروایت کیا ہے اور و ساس تی ذندگی میں معنویت کو بر قرار رکھنے کے سلسلے کویوں سمینا جا سکت کے دروایت کیا ہے اور و ساس تی ذندگی میں معنویت کو بر قرار اس سے دوگر دانی کرنا میں اس کی اہمیت کیا بنتی ہے جب سی میں اور ممنی نوعیت کے سوال ہے اور اس سے دوگر دانی کرتے دہنا سوال سے صرف نظر کر کے ذبی اور حمنی نوعیت کے سوالات پر فلسفہ طرازی کرتے دہنا

دراصل معنویت کے مرکزی نکتے کو فراموش کر کے اسے تسلی دینے والے لا متابی لفظوں کے انبار میں دبادینے کی ایک بچکا نہ کوشش ہے۔

روایت کی نوعیت اور اہمیت 'اس کی تنظی اور اس کے ظہور کی مختلف صور توں کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرنے بہلے ہمیں چند باتیں سمجھ لنی چاہئیں۔ ہرسوال 'ہر آدی کے بیئے نہیں ہوتا۔ بامعنی مکا لیے کی شرط ہے کہ چند بنیادی باتوں پر اصولی حیثیت میں اتفاق ہو۔ پیئے نہیں ہوتا۔ بامعنی مکا لیے کی شرط ہے کہ چند بنیادی باتوں پر اصولی حیث شرائط سے بہلے ہمیں دیکھنا پڑے گاکہ یہ سوال کن شرائط سے وابستہ ہواں میں اصولی طور پر وابستہ ہواں شرائط کے نقطہ عنظر سے اس سوال میں دلچیں رکھنے والوں میں اصولی طور پر کن باتوں پر اتفاق ہونا چاہئے۔

ایک گروہ تووہ ہے جس کے لئے انسانی ذندگی کی معنویت کمجی کوئی مسئلہ نہیں بنی۔ اس کروہ کا رویتہ زندگی کی طرف انعالی ہے لینی دنیایس عام طور پر جو بھی رجحان چل رہا ہے اس کی معنویت کا سوال اٹھا ہے بغیراور اپنی داستے کی گری شوں سے پیدا ہوتے ہوئے سوالات سے بے نیاز 'یہ گروہ ایک عالم خواب بھی ای رو کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ ان کے لئے ذندگی ایک حیاتیاتی حادثے ہے ذیدگی ایک حیاتیاتی حود کی معراج یہ معنویت کہ دوہ اپنے خارج بھی موجود کا نتا ت ایک خوشگوار سیاتی ربط رکھے اور بس۔ اس کے نزدیک سوال ذندگی کے معنی کا نہیں بلکہ لمحاتی تسلسل بھی حیاتی طور پر خوشگوار بیانا گوار مہیم ہت کا ہوتا ہے۔ یہ گر وہ عام طور پر جبلت کی قوت سے ذندہ مہت ہے۔ عملاً ذندگی کی معنویت اور میلینیت تو کجاس گروہ کے نزدیک ذندگی کو حیاتی مہیو طرقصور ہی موجود نہیں ہو آلانداروایت کے سوال سے اس کا علاقہ نہیں ہوتا۔ زندگی کو حیاتی مہیوات کے ایک سیال اختثار کی شکل کے سوال سے اس کا علاقہ نہیں ہوتا۔ زندگی کو حیاتی مہیوں سے لے کر لذ تیت پرہت ظیفوں کی میں دیکھنے والے اس گروہ کا سلسلہ عنب موجودہ بہیوں سے لے کر لذ تیت پرہت ظیفوں کی اور ایک الگ طیح عملیت پرہت ظیفوں کے ایک سیال اختشار کی شکل اور ایک الگ طیح عملیت پرہت ظیفوں کے اور ایک الگ طیح عملیت پرہت ظیفوں کی اور ایک الگ طیح عملیت پرہت ظیفوں کے اور ایک الگ طیح عملیت پرہت ظیفوں کے اور ایک الگ طیع عملیت پرہت ظیفوں کے اور ایک الگ طیح عملیت پرہت ظیفوں کے ایک سیال اختشار کی اور ایک الگ طیح عملیت پرہت ظیفوں کے ایک سیال اخترائی کو ایک سیال انتظار کی سیال انتظار کی سیال انتظار کی انترائی کو دور کا سیال انتظار کی سیال سیال سیال کی سیال ک

اس سے ندابند سلح پروہ نقط ہائے نظر ہیں جوزندگی کی ادی تفییر کرتے ہیں لیکن اسے انفرادی حقیاتی سائے سے ذرا بلند سطحوں پر دیکھتے ہیں۔ یہ نقطہ و نظر عام مورپر انسان زندگی کی معنویت تاریخی عمل

جی تا ت کر آے اور آدی کے تحقق مراص کواندانی معنوت کے ارفتائی نقی کے حوالے سے دیکھا ہے۔ دور جدید کا پورا طرز احماس دراصل ای نقط و نظر سے تشکیل پا آ ہے۔ ای نقط و نظر کو ہم مغرب جدیگر نقط نظر کتے ہیں۔ اس نقط نظر کانہ مرف یہ کہ روایت کے سوال سے کوئی علاقہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس جی روایت کے مسلے سے ایک تجی نفرت پائی جاتی ہے۔ یہاں انسانی زعرگی کی معنوت کی بغیاد چونکہ آریخی عمل 'افزادیت پر تی اور جذباتیت پر کمی جاتی ہے اس لئے بنیادی طور پر اس نقط نظر نے خود کو ایک طویل اور مسلسل تربیت کے در لیے اس قابل بنالیا ہے کہ معنیادی انسانی حقیقتوں کے بارے عمل سوالات کو فراموش کر در لیے اس قابل بنالیا ہے کہ معنیادی انسانی حقیقتوں کے بارے عمل سوالات کو فراموش کر واب تھے۔ اس نقط فظر سے جو بل ترکر نے عمل معمود ہیں۔ ان لوگوں کے۔ اس نقط فظر سے خوالی ترکر نے عمل معمود ہیں۔ ان لوگوں کے بارے علی ارتقا کے انسانی کے قواب کو طویل سے طویل ترکر نے عمل معمود ہیں۔ ان لوگوں کے بارے علی ما کارانہ روحائی خود کئی ہے۔ اس لئے یمان روایت کا سوال بہت ہمرائی قسم کے ترقیم کی بیر منا کارانہ روحائی خود کئی ہے۔ اس لئے یمان روایت کا سوال بھی بھی کے ایک مقاب کو بیر سی میں وہ ہے۔ روایت کا سوال بھی بھی میں دی ہے۔ روایت کا سوال اٹھا نے پر ان کا پوراعمل کی نشر میں نوٹ جی منظ انداز کمی نسی دی ہے۔ روایت کا سوال اٹھا نے پر ان کا پوراعمل کی نشرہ کے نشر میں ضال انداز کی کیفیت کو جنم دیا

اس کے دو مل کاپورامطالعہ مت ولیب نائے پیداکر آب اور عدمدید کے اجماع سحری رہے والے او کول کی دین ساخت کے بارے می بہت اہم باتیں بتا آب بعض ذہی انتا بند کروہ بھی ای نفسیاتی ساختے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ذہیت درامل عدمدید کے روحانیت دیمن رویوں کی ذہیں اصطلاحات میں تشکیل تو ہے۔

ان سے آگے بوصی تودہ کردہ نظر آئے گاجو روائی علوم دفتون کی اصطلاحوں میں اپتا اظمار کر آئے لیکن اپنی بنیاد میں نہ مرف ہے کہ غیر مدائ ہے بلکہ محیم معنوں میں روایت دشمن ہے۔ اس کردہ میں بہت نفسیات دانوں سے لے کر بشریات کے اہرین تک اور کنوالئی یوگا کے کردادر شعبدہ باز تک آتے ہیں۔ ان میں اگر جمیں ایک طرف کر شنامورتی جیے لوگ

تظر آتے ہیں تو دوسری طرف کر دجیف اور آسپنسی جیسے حضرات۔ ان کے ہاں روایت سے مراد وہ قدیم علوم ہیں جوروایت کے معنوی تاظر میں توایک حیثیت رکھتے تھے لیکن یماں انہیں ایک neutral تناظر میں رکھ کر ایک بالکل نئ اور محمراہ کن شکل دیدی می ہے۔

روایت اور روای فکرے بدکنے گی اور بھی صدیا شکلیں ہیں لیکن یہ تین گروہ وہ بنیادی و خطانچہ تر تیب دیتے ہیں جو تمام آیسے نقطہ ہائے نظر سیٹ لیتا ہے جنہیں ہم روایت دشمن کہ کہ سکتے ہیں۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ سب کے سب بنیادی طور پر کائنات کی روحانی تجیرے انکار کرتے ہیں۔ آخری گروہ کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ روحانیت کا قائل ہے لیکن یہ اصل روحانی حقائق اور نفیاتی حقائق کو باہم اسمخت کرنے والی بات ہے۔ نفیاتی حقائق اور نفیاتی حقائق کو باہم اسمخت کرنے والی بات ہے۔ نفیاتی حقائق این اصل میں عالم اویات کہی ایک فرع ہیں جبکر روحانی حقائق کا تعلق وراء الوراء میں اور بی عالم ہے۔

ان تینوں گرد ہوں کو ہم بنیادی طور پر ناسوتی Proran کہ سکتے ہیں۔ روایت کاسوال اٹھانے والوں اور ان میں کوئی معمولی اختلاف نہیں بلکہ پورے تصور کائنات کا ختلاف ہے اور ان سے مختلف میں بلکہ پورے تصور کائنات کا ختلاف ہے اور ان سے مختلف کے منکرسے وضو کے متجاب وسنن پر مناظرہ کیاجائے۔

اس بات کو حتی طور پر سمجھ لیما چاہے کہ روایت کے سوال کا تعلق ایک خاص تھور کائنات ہے ہومبداو معاد کے تصورات کے ذریعے آگے بردھتی ہے۔ جولوگ کائنات کی روحانی تجیر کے مسلے پرواضح نہیں ہیں وہ اول تو روایت کے سوال کو سمجھنے کے بیئے ذہنی طور پر نا اہل ہیں اور اگر بالغرض وہ روایت کا سوال اٹھائیں بھی تو زیادہ سے زیادہ وہ اسے عادت جاریہ کے تقتور سے مخلوط کر کے رکھ دیں گے۔ اس کی ایک بہت واضح مثال ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ کے ہاں ملتی ہے۔ اصل میں روایت کا تسلسل اس کی قدری بنیاد کو تخلیق نہیں کر آبا بکہ اس پورے عالم سے مادرا حقائق اس کے بنیادی اوضاع اور اس کے تسلسل کے اصول حرکت کو متعین کرتے

روایت اور ذبن جدیدی مشکش اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج پر غور کرنے سے پہلے

ہمیں مختفر طور پر سمجھنا ہو گا کہ روایت کہتے کیے ہیں۔

نوع انسانی کی وحدت اور حقیقت مطلقه کی وحدت میں ایک مسلسل تعلق ہے۔ مخلف اووار میں 'کائنات کے مختلف خطوں میں بیاتعلق مختلف اندازے ظاہر ہواہے۔ اس میں کہیں نسلی عناصرے فرق براہے ، کمیں ارضی کیفیات سے لیکن نوع انسانی کی بنیادی وحدت اور حقیقت کی وحدت وونول کی وجہ سے روایت کی اصل تمام دنیا میں واحد ہے۔ اور بیہ وہ چیز ہے جے شخ عبدالواحدية التوحيد دوامد ك اصول سے تعبير كيا ہے۔ اس مركزى اصول في انعكارات ميں اور ان انعکای مرکزوں کے گردروئے زمین پر پوری انسانی زندگی اور اس کے مظاہر کا ایک جال بناہواہے۔ اسے ہم این آسانی کے بئے انسانی کلچر کیر لیتے ہیں۔ اس اصول کاظہور زمانی سطح برایک تشکسل کوجنم دیتا ہے۔ للذاانسانی وانش یا مظامرد جود کاوہ تشکسل جومتعالی اصول توحید پر ائی بنیاد رکھتا ہولین این جوہر میں حقیقت مطلقہ سے وابستہ ہو۔ اسے ہم وسیع تر معنول میں ردایت کمرسکتے ہیں۔ان کے بڑے مظاہر دنیا کے ندا ہب ہیں۔ ان ندا ہب میں روایت کا وہی معدزندہ ہے جوابی سلسل میں اس اصل اصول سے مربوط ہے۔ غدا ہب کی طرح مجھ ایسے مظاہر بھی ہیں جن میں پورامعاشرتی ڈھانچہ روایت کی نمائندگی کر ماہے، مثلامشرق بعید میں اس کے چینی تمذیب میں نم بہب کی اہمیت وہ نہیں ہے جو دنیا کی دوسری تهذیبوں میں ہے۔ ہندی اور جنی تهذیب ایک دوسرے کے پہلوبہ پہلوموجود ہیں۔ دونوں تهذیبوں میں روایت کی زہبی اور غیرمذہبی صور تول کے مظاہر ہیں اور دونوں تہذیبیں بہت حد تک محدود مکانیت رکھتی ہیں اور ان میں تعلی عضر کارول زیادہ ہے۔ اس کے برعکس سامی زوایت تعلی عضرے شروع ہوتی ہے اوراسلام کی صورت میں ایک تبلیغی عالمگیریت تک آتی ہے۔ ہرروایت ایک تنذیبی مرکب کی عل اختیار کرتی ہے اور مختلف مروامیوں میں ضرورت کے لحاظ ہے اس مرکب کے مختلف : عناصر پر زور بردھ جاتا ہے۔ نسل انسانی کی لازمی وحدت کے ساتھ ساتھ جو فروعی تغیرات واقع ہوتے بیں اس موایت کے مظاہر میں بھی تبدیلی آتی ہے اس مے اگر ایک مظرابین بالمقائل موجود ذبهن بلكه بمترلفظول مين قلوب منصافهم أنهلى نهيس ركمتانواس كي حيثيت متروك خطوم موزك ره جاتى هينس كى حقيقى حيثيت مين كوئى تغير نهيل آناليكن اس كافهم ختم موجا بآ

ے۔

بسرحال روایت کے سلیے میں ایک غلط نہی جو پھیلائی جاری ہے وہ یہ ہے کہ روایت حرکت کافی ہے۔ چوہ یہ ہے کہ روایت حرکت کافی ہے۔ چانچہ اس لئے روایت کو جمود کے متراد قات میں سے مجماجا آرہا۔ بعد میں ایک ذہنیت کے روایت کو حرکت محض کا جندت کے روایت کو حرکت محض کا جندت کے روایت کو حرکت محض کا جندل بابت کرنے کی کوشش کی۔

روايت كمسلط من بمليات توييب كرجمين مغربي قليفي اصطلاحات ين كررما ہو گاء اس کے ہمیں اس تصور کے پیچھے ارتقایا اس طرح کی کوئی چے دعونے نے کی کوشش نمیں ا كرنى جائي دوايت جوكدايك زمانى عمل باس كناس من حركت كاامول توموجود ليكن وه حركت "في البدمير" نمين أمين نمين بلكه بمت مد تك حقائق المياء يتم لتي به الم ہے اصول اور بے جہت حرکت یاتو کمرای پیدا کرتی ہے یازوال مغرب میں قرون وسطی کی ا تنذيب عدواك انتاق بإياجا آجاس كأبحى معالمه اصولى اوربائن لركت اور ياامول حرکت سے تعلق رکھتا ہے۔ بسر کیف وخرب نے روایت کے مرکز اور اس کے بنیادی دحارك ساك اندازى بعاوت كى اورائى بورى تمذيب كى بنياد ب منزل اور بهت مدتك باصول تظرية حركت يرمكى - اب اس باصول حركت بواييب كديورانظام اوريور دهانچه اینطور برایک شکل اختیار کرنا شروع کر ما ہے۔ لیکن اب بورے انسانی وجودے اس خارى ظام كى متوازيت من ظل يرجا آب اوراس من كبيس كوئى ظاره جا آب اور كبيس دياؤهد ے زیادہ پر ما آہے۔ سیسے اجماعی اور انفرادی روحانی کران جم لیتے ہیں۔ جس طرح انفرادی روحانی اور تفسیاتی بحران ای شخصیت کے مرکزے دور بیٹے پر پیدا ہو آ ہے ای طرح اجهاعى بحران روايت كاصول يمنغ يرفيكا بسركيف جوتكه مغرب كي ماريخ في معالك بوكراكيابار ل تنديب بنان كوشش كى باس كاب دوايت والش تك يمني كاكين راستباتی رو کیاہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ صورت حال اور اس سے پیدا ہونے والى كائناتى عدم مطابقت كاشعور بواوراس كرساته ساته مشرق كى زنده روايتول كرساته ل

اصل میں روایت اور ذہن جدید کی مشکش کی بنیاد اسی ایک سوال پر ہے کہ الیم مراجعت ممکن ہے؟ یابل کے پنچے سے جو پانی ہدگیا سو ہرگیا۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اصل سوال ہیں ہے اور اس سوال کے مختلف پہلواصل میں محمد جدید کے پورے بحران می کے مختلف پہلوہیں۔

ایناصل سوال کی طرف آتی ہمارا سابقہ تقور آری نے بڑا ہے بلکہ بی بات یہ ہے کہ جب تک ہم این این ذہن میں ایک واضح تقور زمان نہ رکھیں ہم ایں سوال کے قریب بھی نمیں بھلک سکتے۔ یمال چو نکہ روایت سے مراد زمانی فریم ورک میں اصول مجردہ اور وجو دانسانی کا باہمی تعالی ہے اس لئے ہمیں دونوں عناصر یعنی زمان اور وجود انسانی کو ایک دو سرے میں منعکس ہوتے ہوئے ویکھناہو گا۔ یعنی جب ہم تصور زمان کاذکر کریں گے تواس میں بنیادی اہمیت اس امر کو حاصل ہوگی کہ جب وجود انسانی زمان میں واقع ہوتا ہے تواس کی کیفیت کیا ہوتی ہو اور کینشن سطحول پراس کے تجربے کی حیثیت کی طرح بدلتی جاتی ہے۔ دو سرے یہ کہ زمان وجود انسانی میں منعکس ہو کر کیا شکل اختیار کرتا ہے

جائے۔ روایت اور کم از کم کلچری شطح پر جب ہم تصور زمان کونفس انسانی کے میڈیم ہے مزرتے

موے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کاخیال ر کھنا چاہئے کہ جس طرح روشنی منشور سے گزر ہوئے سات رکوں کے درجہ وار ادر منطبط نظام میں این وون ترکیبی کوظاہر کرتی ہے ای طرح زمان مجرد جوایی اصل میں آن واحد ہے انسانی وجود کے قلرے کررتے ہوئے اس کی حقیقت کے مطابق ایک درجہ وارحیثیت اختیار کرلیتاہے 'روایت چونکہ انسانی فطرت کو 'وجو انسانی کی تمام سطحوں کواسینے اندر سموتی ہے اس لئے اس میں ایک پورا قرینہ ہے جوانسانی وجود کیا ورجدوار حقیقت کے متوازی ہے۔ اس کئے بیالازم تمیں ہے کہ فوری طور برحر کرت زمان بونجر به ہووہی حتمی اور بینی ہواور نہ ہی ہے ضروری ہے کہ وہ باطل ہو۔ بلکہ ایم سطح پروہ حقیق ہے آپا اس میشت میں وہ اس لزوم کومسترد نہیں کر ہا کہ اس کاور ازمان کی مختلف پر تیں ہوں جواصور مجرد مین آن واحد یازمان محض تک جاتی ہوں۔ انسانی وجود اور زمان کے ربط پر میں نے یمال اس کے زور دیا ہے کہ ہم ایک ایسے مظر کے بارے میں مفتلو کر رہے ہیں جوانانی تجربے ک صدوديس واقع ہےورندزمان كى يرتول كو كائنات ميں "عوالم" يعنى تاسوت ولا موت كمتوازي ر کھ کر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ بہر کیف اگر زمان کی مرتبی انسانی وجود کی پرنوں کے ساتھ کھی طرح متعلق بين تواس كاليك تفتور قائم كرنے كے لئے جميں اصل يعنى معايتى تفتور انسان كى اللہ دار معنویت پر ایب نظر والنی ہوگی۔ اس سلسلے میں حکمت قدیم سے متعلق سمی بھی کتاب کو توجیا ے دیکھ لینا کافی ہوگا۔ ویسے ہندو تاظرعالم میں اس کی بہت اچھی توقیح دینے رینے لین نے اپن Man and His Becoming According to Vedanta میں کی ہے بسر کیف اس وقت چونکہ زمان کی اس نوعیت کی طرف محض ایک اشارہ مقصور ہے اس کے ہم تفسیلات میں نمیں جاتے اور بات کو یمال سے آکے برحاتے ہیں کہ عام انبانی تجربیا مين ماضي ..... حال .... مستقبل كي تقييم أيك قدم اوير جات عن حتم بوجاتي بيال البازر اانسال تنذیب کوانسانی وجود کی توسیع سمجھ کیجئے تو معلوم ہو گاکہ ای مختلف سطوں بڑماضی اسال

تاریخ کوئی خالق اسباب و نتائج سمجھنااس عظیم الشان غلط فیمی کا نتیجہ ہے۔ زمان و مکان کے باہم اللہ مربع کا متیجہ ہے۔ زمان و مکان کے باہم اللہ مربع کا میں علت و معلوم کا نظام اُ فقی طور پر نہیں بلکہ عمودی طور پر کار فرما ہوتا ہے۔ اس لیے

..... مستقبل کی تقسیم مختلف انداز میں بروئے کار آتی ہے۔ ماریخ کے جدید تصورات ملکہ خوالیا

رانش قدیم میں زمان انسانی کی تعتبیم مختلف ادوار میں کی گئے ہے اور ان سارے ادوار کی حقیقت ، اب آن واحد کے مقابلے میں ایک آئینے کی سے۔ جس میں آن واحد ہر آئینے کی حیثیت کے مطابق اس میں منعکس ہوتی جاری ہے۔

اس بات کے واضح ہوجائے کے بعد یوں سمجھنا چاہئے کہ انسانی کلیت میں بھی ایک سطح کا تصورای کو قبول کرنے میں مانع کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہی ہے جے ڈیدنے کہا ہے کہ جس طرح میرابو ڈھاجم یوگا کے آئن قبول نہیں کر سکتا اسی طرح میری روح ان صداقتوں کو قبول کرنے میرابو ڈھاجم یوگا کے آئن قبول نہیں کر سکتا اسی طرح میری روح ان صداقتوں کو قبول کرنے سے عاجز ہے۔ یہ کیفیت اپنی ذہنی اور روحانی معذوری پر قانع ہوجانے کی ہے اور اس حد تک ایک انفراوی فیصلہ ہے لیکن اس معذوری کو انسانی آریخ کا آئیڈیل بتاناذ ہی ضعف بھر کاوہ ورجہ ایک انفراوی فیصلہ ہے کین اس معذوری کو انسانی آریخ کا آئیڈیل بتاناذ ہی ضعفور سمجھتا ہے بلکہ ورجہ حراں کو اس کے منزل مقصود ہونے پر دلائل بھی فراہم کر قاہے۔

\*\*

 Marfat.com

•

•

•

•

•

•

•

دنياكے دومرے معاشروں میں فنونِ لطیفہ کے بارے میں اب سوالات نہ ہی بس منظر میں ہو جھے ى منيں جاتے۔ اگر كوئى تحريك "كوئى ايك رجحان ندہبى تناظرے كسى طرح كاتعلق ظاہر كريا ت وتعمل اور اکرنه کرے ،بلکه صریح مخالفت کرے توجھی تھیک۔ مجموعی طور پریہ بات تسلیم کر لی تخیہ کے من کی دنیا ہے ند ب کابطور ایک اصول ساز اور بالادست قوت کے "کوئی لازی ربط نہیں ہے۔ ہم جاہے اسے سیم کرتے ہوئے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ محسوس کریں 'امرواقعی ہی ہے کہ دنیا بھر میں فن اور مذہب کے در میان قدیمی ربط حتمی طور پر حتم ہو چکا ہے۔ عمدِ جدید كيجوفى تمون كمن تستمي طرح ندبهب ابنار الطه جوزت بي وه بهي اس كى بالادسى كو تسيم كرفے كے بجائے خدب كوفئ مينتوں 'احساسات اور خيالات كے خام مال كاايك كودام مجصتين جس موادمستعار لے كراس كى كشش ميں ايك كونداضافه كياجاسكتا ہے اور آرث میں ایک اسرار محمی طرح کی محمرائی کا التباس پیدا کیاجا سکتاہے ندہب اور آرث میں مراتب کا جوفرق تفااس کی سرحدیں اس بری طرح وصندلائی بیں کہ اب تمذیب مخدیہ کاسر چشمہ سمجی جائے تھی ہے۔ اس طرح کے تصورات کی ماریخ پر بہت کام ہواہے اور ریہ بات بھی اب واضح ہو محنى ب كدمراتب كي مير أكند كي بجه ند بهاور فنون لطيفه كے سلسلے سے بن مخصوص نهيں بلکه اس كالمل وخل برشعبه زند كي ميس كيسال ب- اس مورت حال كالك تضاداتي بيلوبهي وكم يسجيج قديم آرث کی تبیم ذہب کے تاظر میں جس طرح بیبویں صدی میں کی منی ہے اور جتنی تفصیل ہے اس موضوع پر کام ہواہے 'پہلے شایداس کی مثال شیں ملے کی لیکن یہ سارا کام کوئی زندہ سوال منیں انھا آبلکہ ایک غیر متوثر تشریح و تحسین کی صدود میں رہتا ہے۔

میں نے جس صورت مال کا فاکہ پیش کیا ہے وہ عالمی سطح پر موجود ہے ،خود اسلامی ونیامیں آرث کے متداول دبستان انہیں رجانات کاعکس ہیں۔ اسلامی ممالک یامغربی اداروں سے اسلامی آرٹ پرشائع ہونےوالی کتابول کاعظیم ذخیرہ نقافی آثارِ قدیمہ کی بے ضرر تحسین سے زیادہ حیثیت نمیں رکھتا۔ یہ کتابیں جس مے تاب کے نشے سے پیدا ہوئی ہیں بمتریہ ہے کہ ای کے مظلے میں ڈبو دی جائیں۔ مجھے ذاتی طور براس کام کابر احصہ ایک سکون بخش اور خواب آور دواکی طرح نگاہے جو ہمیں اسلامی آرٹ کی موت سے نے خرر کھ کر ایک ایمے کے اور اک ہے محفوظ رکھتا ہے۔ میں بیات بورے تیقن اور ذمہ داری سے کمہ سکتابوں کہ چند تا قابل ذکر اور ثانوی رجانات کوچھوڑ کر دنیامی ذہی آرث مرچکاہے۔ نہی آرث سے یمال میری مرادوہ فن ہیں جو مذہب کو ایک اصول ساز اور بالا دست حیثیت سے قبول کرتے تھے لیکن اسلامی تمذیب کے بارے میں 'بین شمار تول کے باوجود بھے بیات کہتے ہوئے بھی ایک محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کوئی جذباتی کیفیت یا عقیدے سے والمانہ وابستی تمیں بلکہ مسلم دنیامیں آرث كى روح ميں بيا دہ جدل و بركار ہے جو بھى عالم جماد اور تمھى عالم نزع كامنظر پيش كرتى ہے۔ اس مورت مال كو بحصنے كے لئے جميں چندا ہم سوالات يوچھنے يرس كے اور ان عناصر كاسراغ لگانا ہو گا جن كى وجدسے ہم نے اسلامى آرث كے سلسلے ميں عالب عالمى رجحان سے الگ ہث كر ايك موقف اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم معالم کی جس بنیادی پرت کوچھیڑنے جارہے ہیں م ضروری محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اس کی نوعیت ' پیجیدی اور دائرے کے بارے میں چند وضاحتیں کر دی جانیں۔

عالمی سطح پرچونکہ آرٹ کی دنیا میں مسلمات باتی نہیں رہے ہیں اندا اس گفتگو کے دوران ہمیں ہر نقور اور ہر نظریہ کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ آرٹ کی موجودہ تعریف 'اس کی تقیم اور درجہ بندی 'اس کی حتیاتی ' نفسیاتی اور روحانی ضرورت ' نظریئے جمال ' غرضیکہ کسی چیز کو ہم مسلمات کی ذیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بالقابل آرٹ کے بارے میں نہ ہب کے موقف کی بھی پوری چھان پھٹک ضروری ہوگا۔ پھر کہیں جا کروہ تناظر قائم ہو گاجس میں ہم اپنا اصلی موال کی تفیش کر کے کسی نتیج پر پہنچ سکیں۔ یہ بھڑوں کے چھتے کو چھیڑنے والی بات ہے لیکن موال کی تفیش کر کے کسی نتیج پر پہنچ سکیں۔ یہ بھڑوں کے چھتے کو چھیڑنے والی بات ہے لیکن

میری دائے بیہ ہے کہ اب اس جھتے کو چھیڑی دینا چاہئے۔ تو چلئے سب سے بنیادی سوال:آرٹ ہے کیااور مذہب سے اس کے ربط کی ممکن صور تیں کون کون می ہیں؟

اب ہمیں سب سے پہلے آرٹ کی نوعیت اور ضرورت سے بحث کرنی ہے۔ اس کی بهتر شکل ہیے کہ پہلے ہم ایک ڈھیلی دھائی تعریف معین کرلیں اور پھراس کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ بات كبع تك بنى هيا منهى أرث كے سلسلے ميں اہم نظريه ساز مثلاً كمار اسواتى وغيره كاطريقه بيه ہے کہ وہ لفظ آرث اور اس کے معنی سے بحث کرتے ہیں اور اس طرح آرث کے جوہر کی ایک تغریف متعین کرتے ہیں۔ قدیمی نمونوں کے تجزیئے یادنیا کی بری تندیوں میں ذہبی آرث کی تشريح وتحسين كمسلسط ميس تويقيتانيه ايك مفيد طريقه بهاكين بم يهال جس سوال ي بحث كر رہے ہیں اس کے لئے شاید میہ طرز استدلال کام نہ دے سکے۔ ائندا ہم یہاں دو سراطریقتہ استعال كرتي بي اور اس بورے عرصة عمل كوجس ير مختلف تهذيبوں اور زمانوں ميں اس لفظ كا اطلاق ہواہے نگاہ میں رکھ کر ایک الی تعریف متعین کر لیتے ہیں جو آرٹ کے جوہر کے بجائے اس کی عملی صورت سے بحث کرتی ہو۔ ممکن ہے یہ طریقہ بچھ بمترنتائے پیدا کرے۔ اس نقط منظر سے دیکھیں تواکی عملی تعریف یوں وضع ہوگی کہ آرث انسانی عمل کے اس دائرے کو کہتے ہیں جس من انسان اوضاع کی تخلیق کے ذریعے جمال کو تلاش کر ماہے 'اس کاادراک کر ماہے یا اس کا بداع کر ماہے۔ اس تعریف پر دواعتراضات ممکن ہیں۔ ایک توبیہ کہ بہت ہے فیکار اليه بوت بي جواوضاع كي تخليق كو آرث كالازم حصد نهيل سجعة مثلاجيكس بولاك كي مثال مامنے رکھنے کہ تجریدی اظماریت کے ایک نمائندے کے طور پر اس کا کمناہے کہ دس ہزار سال کی مصوری کی آریج می صرف ایک چیز مشترک ہے ہے۔ پس ایک نے آر دی تخلیل کے کے ضروری ہے کہ شے سے پیچھاچھڑالواور اے ترک کر دو۔ ہمار اجواب یہ ہے کہ جلئے شے سے بیجھا چھڑانے کے بعد انسانی عمل اور مادی فنی مواد کے تعامل سے بو کو می ظهور میں آئے گادہ محسن من وسنع من ہو گا۔ موتے ہے بچھا چھڑا ناتو ممکن ہے لیکن وسنع چو نکه شرط ظهور ہے اس کے وہ تواد تی ترین در ہے بر مجی موجود رہے گی۔ دو سرااعتراض بدہے کہ جمال کی تلاش و تخلیق آرث کالازمی بر نمیں ہے۔ انیسویں اور بیبویں صدی میں پوری بوری فنی تحریبیں ایس ہوئی ہیں جو جمال کی تخلیق و تلاش کو اپنا مطمع نظر قرار نہیں دیتیں۔ اس کی سب ہیتی مثال دادازم ہاوراس ہے جم لینے والی دو سری بہت ہی تحریکیں ای ذیل میں واخل ہوتی ہیں۔ ہم کتے ہیں کہ رہ درست ہے کہ فی الوقت دنیا بھر کے آرٹ میں ایسے د تخانات بائے جاتے ہیں جن کو ہم مسلک نج کو سعاوں منا مال کر سے ہیں۔ لیکن جو چڑیہ تحریکیں رو کرتی ہے کہ وہ فی نفسہ جمال نہیں بلکہ تصور جمال ہے ان تحریکوں کا دعوی ہے ہے کہ جس چڑ کو قبیح کہا جا آہا ہاں میں بھی جمال موجود ہوتا ہے اور حس وقع چونکہ اضافی صفات ہیں اس لئے جمال کی حال کی حال موقف ہے شفق ہوں یا نہ ہوں کہ حوالت اس کی محمد دائرے میں رو کر کر ناغلط ہے۔ ہم اس موقف ہے شفق ہوں یا نہ ہوں کہ موقف ہے شفق ہوں یا نہ ہوں کہ سطیر بھی آرٹ کی تعریف میں جو چڑیں یعنی اوضا کا در جمال واضل ہیں تواب آگے کی ساری کی مشکو انہیں کے گر د گھوے گی اور انہیں دو عناصر کے مختلف combinations ہے بحث کر سے گے۔ اس طرح کو یا ہم نے آرٹ کے جو ہر اور عرض کا تعین کر لیا اس حمن میں ارسطی کرے گی۔ اس طرح کو یا ہم نے آرٹ کے جو ہر اور عرض کا تعین کر لیا اس حمن میں ارسطی سے لے کر آج تک طویل مباحث موجود ہیں لیکن ہم ان سے صرفی نظر کر کے آگے ہو ھے ہیں اور اپناا گلاسوال یو چھے ہیں :

کیادنیای تمام تمذیبی انسانی فطرت میں عضر جمال کی موجودگی پر شفق بی ؟

ہماراجواب ایک پُر زور اثبات میں ہے۔ یہی آرٹ کی آفاقیت کی اصل بنیاد ہے۔ اب چونکہ ہم

نے آرٹ کاجوہر جمال قرار دیااور دنیا کی تمام معلومہ تمذیبوں کواس کی موجود کی اور ضرورت پر
متفق پایاتواب موال ہے ہے کہ ان تمذیبوں کاروتیہ اس جوہر کی طرف کیا ہے۔ اس ضمن میں

ہمارا موتف ہے ہے کہ مختلف تمذیبی دائروں میں اس سوال پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ فطرت انسانی کی تدریج میں مختلف تمذیبی دائروں میں اس سوال پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ فطرت انسانی کی تدریج میں مختلف تعیار کرتی ہیں۔ اب ہمیں چاہئے کہ ہم ذرااس مورتین میں پر تفصیل سے گفتگو اللہ کے کہ کریں۔

آج کل جمالیات کوایک الگ مضمون کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور اس سے سار امعالمہ ایک گور کھ دھندے کی شکل اختیار کر عمیا ہے۔ مختلف باہم در آویراں نظریات اس ضمن میں ایک گور کھ دھندے کی شکل اختیار کر عمیا ہے۔ مختلف باہم در آویراں نظریات اس ضمن میں ا

اپناپ دلائل پیش کرتے اور اپناپ موقف کے مطابق دلائل قائم کرتے ہیں۔ ان کے بارے بیں ہماری دائے ہے کہ یہ سارے نظریات بیک وقت در ست اور غلط ہیں۔ در ست اس طور کہ جمال کی جس جت سے گفتگو کرتے ہیں ان میں صحیح ہیں لیکن چونکہ بحث جمال یا فطرت انبانی یا انبان کے اور اک کے ایک دائرے میں کرتے ہیں اس لئے جزدی ہیں اور آب کی فیت خاص سے عمومی تھم وضع کر کے غلطی کرتے ہیں۔ اور ان تصورات سے الگ الگ بحث کرنافنول ہے۔

اب آئے دوسری طرف مابعد الطبیعیاتی روایت میں جمالیات الگ کوئی شعبہ نہیں بلکہ حقیقت مطلق کے شؤن وصفات کے باب میں داخل ہے۔ چنا نچہ انسانی فطرت میں اور کائنات میں جمال کی موجودگی جمال مطلق کا تکس ہے اور اس طرح جمال جس جگہ اور جس صورت میں بھی ہو' متحد الاصل ہے۔ اس اصول کو اسلامی تناظر کے مطابق عراقی نے ایک فقرے میں بیان کر دیا ہے و

التنجيل ويحب الجال

برچه بهست آئینهٔ جمال اواست <sup>ب</sup>یس برچه باشد جمیل باشد " \_

یعنی جمال کودجود کے ساتھ متحدالاصل بتایا ہے۔ مابعد العبیدیات میں صفات کی قطبیت دو طرح ہے گئی ہا ایک ہے کہ جمال کے مقابل جلال آتا ہے۔ دو سرے یہ جمال کے مقابل حل مقابل حق کولاتے ہیں۔ اول الذکر صورت میں فعلیاتی اسلوب غالب ہا اور متو خرالذکر شکل میں بحث جوہراور اس کے طریقہ ظمور ہے ہے۔ جن تمذیبوں میں جلال و جمال کی تقلیب کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہاں اصل اصول افراس سے مشروط عمل ہے 'جمال جمال اور حق کی بنیاد بنایا جاتا ہے وہاں اصول تعقل intellection ہے۔ پہلی شکل کی مثال اسلام اور دو سری کی مثال عیمائیت ہے۔ یمال یہ عرض کر دینا مناسب ہو گاکہ ذات مطلق کے اور دو سری کی مثال عیمائیت ہے۔ یمال یہ عرض کر دینا مناسب ہو گاکہ ذات مطلق کے خوص کے کہا تا اس کی جھوٹ پڑتی مثلف صفات کی قطبیت آتی آفاقی ہے کہ رومانوی شعراء تک کے ہاں اس کی جھوٹ پڑتی دکھائی دیتے ہے۔

## truth is beauty beauty truth

والے معاطیم کیش کیش کہاں ہی بات بیان ہوئی ہے اور فطرت کے جلال و جمال سے جو بحث ور ڈزور تھ نے گئے ہواں دو سری قطبیت پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس ساری تفتگو ہے معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام تمذیوں میں تصور جمال دراصل تصور حقیقت کی ایک جملی اور اس کے ایک فاص طریقہ ظہور سے متعلق ہے۔ چنا نچہ اب ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ دنیا کی بر تمذیب میں آرث کی حیثیت اس امر سے متعین ہوتی ہے کہ اس کا تصور جمال تصور حقیقت کے سی بہلو ہے بحث کر تا ہے۔

اگرہم یماں اناسیت پرست نقطه نظر اختیار کرلیں قرتمذی اور تحرقی کائنات کے بارے میں معلومہ موقف یعنی یہ کہ وہ ذہم انسانی اور مادہ موجود فی الخارج کے باہمی عمل ورق عمل سے بیدا ہوتی ہے 'کفایت کرے گا۔ اس موقف میں تبول عام کی صلاحیت یمت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جذباتی سطح پرید نقطه نظر انسان کو مرکز کائنات بنا کر اس کی انا تیت میں ایک کائناتی توسیع کر تا ہے ۔ اور ایک الوی تکبرے اس کی تسکین کر تا ہے۔ اور بین تو بہت پہلے ہی اس

نقط ونظر کے قدم اکھڑ چکے تھے اب فلنے میں بھی لڑ کھڑانے لگے ہیں 'لیکن جدیدروح کو کامل تباہی سے بچانے کے کئے سب سے اہم سمارا میں ہے۔ چنانچہ اس کے منطقی تصادات کی وضاحت کے باوجود موجود تمذیبی ڈھانچے میں یہ نظریہ ایک نفسیاتی ضرورت ہے

خبریهاں ہم صرف ایک پہلوپر گفتگو کر کے آگے بوصتے ہیں۔ معاملے کی منطقی یوزیشن یہ ہے کہ اگر ہم تصویر جنیفت کی موجود گی کو مسلمات میں داخل نہ کریں توانسانی ترذیب کابیہ سارا کور کھ د صندامادے کاایک ہے مصرف بہاؤین کر رہ جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس صورتِ حال کو بھی قبول کیاہے۔ عمد جدید میں انسان کے نفسیاتی سانچے کچھ ایسے بن سکتے ہیں کہ وہ کسی تیمت پر كائنات كى روحانى تعبير كى طرف رخ تمين كريااوراس يے بيخے كے لئے برى سے برى اليين بكو قبول كرنے كے لئے تيار ہے۔ فلفے ميں بھي اس نظري كے ارتقائی مراحل پر نظر ڈاليس تو احساس ہؤتا ہے کہ معاملہ رفتہ رفتہ کدھر کو جارہاہے اور سررتِ حال محتنی منقلب ہو چکی ہے۔ أس بورے نقطة نظر كا آغاز توانساني الوہيت اور انسان كى قدرت مطلق كى بشار توں ہے ہواتھا جمر پہلے ہی قدم بربت جلا کہ اولادِ آدم خود مختار نہیں بلکہ روح عصرکے مہم دجود کی کروٹوں کی بابند ہے۔ آگے جلے تو ماریخ کے سلسلے میں پتہ جلا کہ اس کے سانچوں نے انسان کو جکڑر کھا ہے۔ اس نظرے کے سب سے بڑے مبلغ مار تمس کے ہاں بار بار اس سے فرار کی کوشش و کھائی ویق ہے کیکن جرمن نکسفے کے اوضاع کی گرفت اتنی سخت ہے کہ ریاب ممکن نہیں ہے۔ ایجلز نے ایک جگه باصرار کماہے که تاریخ متعینه صورت وحال میں انسان ہی بناتے ہیں۔ لیکن خودیہ انسان كيابي ؟ يهال آكر معامله بھرايك دور اور تشلسل كاشكار ہو كرغير منطقى حدود ميں داخل ہوجا آ ہے۔ وجودیت پرست بھی بار بار اس ہے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور موضوع کو معروض پر فائق بتاكريد بجھتے بيں كه معالم كوانهوں نے حل كرليا۔ ليكن اس كى تيت انسي را بينيت كى شکل میں دین پڑتی ہے۔ انسان سے بلند تر کسی قوت اور انسانی کائنات میں اس کی ار اوی مداخلت کونسلیم کئے بغیرانا بینیت سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ وجودی مفکرین نے جوراستہ اختیار کیاوہ مغربی فلیفے کی منطقی منزل تھا۔ خیراب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ میش نوکو جیسے فلسفی

مغرب کی بہت ی فلسفیانہ غلطیوں کے پر نچے اڑانے کے باوجوداس بات کے قائل ہیں کہ انسان مند ہی سانچوں کی کھ پہلی ہے۔ گویاقدرتِ مطلق کاجونصور انسان کے لئے فاص رکھا گیاتھا 'وہ پلٹ کر کامل جبر کی شکل اختیار کر میااور چونکہ معنی کامر چشمہ انسان خود ہے اس لئے اس کاجبر کامل ایک کائناتی لالینیت کامر چشمہ بن جاتا ہے۔

تقور صنیقت کے سلطے میں مرقب جمام نظریات کی جزنظری ارتقاء ہے۔ یہ موضوع ایک تفصیلی بحث کامتقاضی ہے جس کے ہم یمال متحمل نہیں ہو سکتے۔ اجمالا ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ نظریہ فظریہ فیرسمتی یا بے سمت ہاس لئے اسے ظن و گمان ہی قرار دیا جاسکت ہے۔ اس کے علاوہ دو سراتوی اعتراض اس پر یہ وار دہوتا ہے کہ یہ نظریہ ذیاوہ سے ذیاوہ ایک آرام وہ اور پر سکون ذندگی کا وعدہ کرتا ہے 'اس میں معنویت پیدا کرنے کا نہیں۔ اس لئے یہ اپنی دو سری خامیوں کے ساتھ ساتھ اس پوری مروت مال سے فیر متعلق بھی ہے۔

اصل صورت حال بد ہے کہ ہراقلیم وجود خود سے ایک برتر اقلیم سے معنی مستعار لیجی ہے۔ کائنات کے بارے میں بدبات درست ہے کہ انسان اس کے لئے معنی کامرچشمہ ہے، کیکن وہ معنی کاخالتی نہیں ہے۔ جس طرح آنکھ اشیاء کاا دراک کرتی ہے، ای طرح انسان کائنات میں معنی پیدا کرنے کاواسط ہے اور اس کی بیجیٹیت محض اس کے حیاتیاتی وجود سے مشروط نہیں بلکہ ایک برتراقلیم کی متعین کر دہ شرائط انسانیت سے مشروط ہے۔

اقلیم برتر سے انسانی را بطے کی دواہم شکلیں ہیں۔ وتی اور تنقل \_\_وتی آرخ ذاہب میں اپنی تمام شرائط کے ساتھ معروف ہے البتہ تعقل کے بارے میں یہاں یہ عرض کر دیتا مناسب ہو گا کہ اس سے reason سراونہ کی جائے۔ یہ عمل باطنی وی کئی خوری کے ساتھ ناص ہے۔ ہمر کیف ان دونوں صورتوں میں تقتور خیفت انسانی دنیا میں قائم ہو سکتا ہے یوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کسے ہوگا کہ جو تقتر حقیقت قائم ہوا ہے وہ درست ہوتی کے سلط میں تو خرایک سولت یہ ہو سکتی ہے کہ دلائل نبوت اور مجرات کفایت کریں مے لیکن تنقل کے سلط میں یہ صورت موجود نہیں دلائل نبوت اور مجرات کفایت کریں مے لیکن تنقل کے سلط میں یہ صورت موجود نہیں ہے۔ اس امری وضاحت ضروری ہے اس لئے کہ ای پر سادے معاطے کادار و دار ہے۔

وى اور تعقل دونوں يراصل وليل آفاقيتuniversality ہے! نبياء كے بيغام ميں اہم ترین بات سے موتی ہے کہ پینمبران سے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور انہی جیسا پیغام لاتے رہے میں۔ آمر بیقمبرال کی عادت جاربیا وربیغام کی مکسانیت دونوں مل کرایک آفاقی دلیل بنتے ہیں۔ بجربيب كم معجزه اور ديمر دلائل نبوت كي حيثيت بهي اجماعي بيد چونكه ان شهاد تول يراجهاع وأتع بوااس كغ بعدوالول ك كيان كى جيت بهي ابت بوكى يال بيبات بهي واضحر بني چاہے کہ وجی کے سلسلے میں رسول اور صحیفہ دونوں سے مل کر ایک وحدت بنی ہے اور اس کی جنت قطعی ہوا کرتی ہے۔ تعقل میں فرد کا تشخص لازم نہیں ہو ہا بج چنانچہ وہ روایتیں جن کی بنیاد تعقل يرب ان من كمى انساني ميذيم كوبنياد قرار دينامشكل موماب، وبال سند صرف آفاتيت موا كرتى ہے۔ اكر بيغام دوسرے أفاقى بيغام سے معارض نہيں ہے تو قابل قبول ہو ما۔ تعقل كے سلسط میں مکانی "نفسیاتی اور نسلی Racial عناصر کوبست اہمیت ہوتی ہے چنانچہ اس کے اندر ایک الی نفسیاتی قوت موجود ہوتی ہے جو ایک خاص سلی دائرے میں اپی داخلی قوت کی وجہ ہے قطعی جمت کا تھم رکھتی ہے۔ چنانچے ربیات عام ہے کہ ایک خاص تملی دائرے میں یا سے بہر وحی کامعارضہ ہو ماہے اور اے اپنی قطعیت ٹابت کر کے خود کو شعور کے لئے بھی جست بنانا پر آ ہے لیکن جو روایتی تعقل پر بنیاد رکھتی ہیں وہاں سے کیفیت پیدانہیں ہوتی ' بلکه تسلی مزاج اور روايت كى جارى شكلول سے ان كاتطابق بى كافى ہو ما ہے بندواور چينى روايتوں ميں بيد صورت وضاحت کے ماتھ ویکھی جاسکتی ہے۔

اس ساری تفتکو سے تصورِ حقیقت کے قیام کاطرزاوراس کی حجیت کے تعین کااسلوب واضح ہو کمیا ابہم یہ دیکھتے ہیں کہ تصور حقیقت کس کس طرح جلوہ کر ہوتا ہے اور کن شرائط قلمور کا یابندے۔

اگر پیغام کاخطاب فطرت انسانی کے غیر مبدل جوہر کی طرف ہو آتو ہیمہ وجوہ وہ ایک ہی ہو آاور اس میں کمی تبدیلی یا تحرار کی ضرورت نہ پڑتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جزوی تبدیلیوں اور تکر لمومی منرورت کیاری۔

"انسان" ایک ایسی اصطلاح ہے جس کااطلاق حقیقت کی طرح وحدت اور کثرت وونوں پر کیاجاسکتاہے۔ بخیثیت روح وہ اینے جوہر میں واحدے کین در جوظمور میں وہ اقلیم کے جائز تقاضول کے تحت انفرادی اور اجتماعی طور بر مختلف الحال ہو ماہے۔ پیغام این اصل میں انسانی جوہر کی طرف مرسل ہے اور انسانی دنیامی اختلاف کی جائز تسلی اور نفسیاتی شکلوں کے ساتھ پیغام کی صورتیں بھی بدلتی ہیں۔ ہر آسانی پیغام کی جوہری وحدت جنتی اہم ہے 'اتابی اہم اس کا ا اختلاف بھی ہے۔ اشیاء کی موجود کی ان کے بیتی اختلاف کی دجہ سے ممکن ہوا کرتی ہے اور ال سی امر زاہب اور حقائق کے لئے بھی درست ہے۔ تنزیمی وحدت بیتی اختلاف کی ایک validity کا سبب ے اس کے بطلان کا نمین اس کے کہ بیتی اختلاف خارجی ا اسباب سے پیدائمیں ہوتے بلکہ تنزیمی وحدت کی شرائطِ ظہور میں داخل ہیں۔ اس ساری تفتکو ا ے معلوم ہوا کہ حقیقت کا واحد ہونا اس بات کولازم نہیں کرتا کہ بیری عالم انسانیت میں حتیتت کا تصور بھی ایک ہو۔ اس تصور میں اختلاف کی دوشکیس ہیں۔ افعی اور عمودی ا ا فقی صورت کی بنیاد انسان کاغیر کامل ہوتا ہے۔ کاملیت مطلن کی غیر موجود کی میں مختلف انهاتی قری مختلف نسلول اور قومول میں الگ الگ ظایم ہوتے میں اور انہی کی نسبت سے پیغام کے الگ الگ بہلوؤں پر زور ہو تاہے ' مید مکانی عضر ہے۔ زمانی اختلاف کی بنیاد انسان کی خلقی اللہ مخروری لینی نسیان ہے۔ ایک پیغام آیا ہے اور انسان کچھ عرصے کے بعدا ہے بھول کر 'حق و آ باطل کومخلوط کر دیتا ہے۔ الوہی پیغام اور انسانی عقل اگر ایک دوسرے سے مکمل مَوافقت میں ا ر میں تو تغیر کی ضرورت نہ پڑے لیکن نسیان کی وجہ سے انسانی عقل میں فتور پیدا ہو تاہے۔ یہ وہ چیزا ہے جے قلوب کی سخت تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ ادر اک حق کاسانچہ تبدیل ہوجا آ ہے اور اگلا ا بیغام اسی متغیر سائیے کی ضرور توں کے مطابق ہو تاہے یہ تصور حقیقت میں زمانی تبدیلیوں کی ا

حن ابنی اصل میں واحدہے کیکن باعتبار زمان و مکاں اس کے ظہور کی شکلیں لامتابی ہیں۔ انسانی کائنات سے حق کے تعلق کو شاہ ولی اللہ "نے بچلی اعظم سے تعبیر کیا ہے اور اختلافاتِ ظہور کواسی پر متضرع قرار دیا ہے۔ تفتورِحقیقت کے سلسلے میں اس امر کے واضح ہوجانے کے بعد کہ وہ حق کی جمت سے واحد اور خلق کی جمت سے کثرت کو مستازم ہے 'ہم اسے حقیقت مطلق اور انسانی کائنات کے درمیان ایک عقلی برزخ قرار دے سکتے ہیں جس میں وحد ہالفعل اور کثرت بالفرہ موجود ہے۔ چنا نچہ اب انسان کی تمام تمذیبی نعلیت اسی تفتورِحقیقت سے مشروط ہوجائے گی۔ اپنی اصل چنا نچہ اب انسان کی تمام تمذیبی نعلیت جزلا یتجزی کی ہے اور انسانی تمذیب کی جت سے اس کامقام محرک غیر متحرک کا ہے۔

یماں پہنچ کر اہم ترین سوال یہ بیدا ہو ماہے کہ اس تصورِ حقیقت کی ضرورت کیاہے؟ آگر ہم بیٹسلیم کرلیں کہ انسان کی ارضی زندگی عدم کے وسیع کینوس پر ایک ہے معنی نقطہ وجود منیں ہے توجمیں بیدماننا پڑے گا کہ ایک وسیع ترنظام میں بیہ وجود اپنی ایک حیثیت مختلف صورتیں اور ایک متلسل رکھتا ہے اور اپنے ارضی وجود میں پہلے کے عوالم کے نتائج اور آئندہ کے امکانات کوجامع ہے۔ اس کی تعبیر مبداء اور معاد کی اصطلاحات میں کی گئی ہے۔ مختلف عوالم من وجود کی صور توں کا نقلاب سی ایسے غیر مبدل نقطے کے وجود کو مستازم ہے جو حقیقت انسانیہ الوتمام عالموں میں مشخص رکھے اور وجود کے اس تسلسل کو پیچان عطاکرے قرآن میں اس اُچیز کو "الحق" کما گیاہے اور ارضی زندگی میں اس کی تعبیر " فطرت " کے لفظ سے کی گئی ہے۔ فطرت الحق کے ظہور ارضی کی صورت ہے اور اپنی اصل کے لحاظ ہے الحق خود وجود کی category کومتعین کر ماہے۔" الحق" موجودات کاقیوم ہے اور اس کے اور اُک کا آلہ عقل ، ہے۔ "عقل اول اس کا کائناتی اور اک ہے اور انسان کی تمام تنزیبی حتیات اس عقل اول ہے أمستعاري - انساني عقل مي الحق كى تجليات مداء اور معاد كاجو تصور تشكيل بآيا يوي اصل من تصور حقیقت کافریم ہے جس میں مختلف انسانی توی اینے معنی دریافت کرتے ہیں ا امكانات كوفعل كي شكل ديتے ہيں۔ مختلف روايتوں ميں فطرت كى تعبير روح انسانی ہے اور الحق کی تعبیر" ریاض باطن "The Garden Within سے کی گئی ہے۔ انسان کاار صنی وجود مادی ونیای ادنی ترین سطح پر نور حقیقت کاظهور ب مازا اس میں کائنات کو منور کرنے اور ماقت کی المنافت مندلانے کے رجمانات بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ انہیں باہم متسادم رجمانات کی کشائش سے انسان کے تہذیبی وجود اور اس کی تہدئی نعیت کاظہور ہوتا ہے۔ مادی و بیاا بی استیام کے انسان اپنی مادی کا کتاب میں اپنی فطرت کے اصل دیما تی استیام کے مواد کو ایک شکل و سینی کا مکس دیمنے لئی ہے اور عوالم گزشتہ کی تصویر ول کے مطابق اس عالم کے مواد کو ایک شکل و سینی کی کوشش کرتا ہے اس کی بید نعیت عقل مافظے اور متخلہ کی مشترکہ نعیت ہوتی ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے اس استی کو ادہ موجود کی تحدیدات کے اندر رہے ہوئے اس استی کو در سے دولا کی شش جست جمال سے پیدا ہوتی ہے اس استی کو دولا کی تشریح میں میں حق کی صورت گری ہی اصل جمال ہے اور اس کا انسانی وجود کے آئیوں میں حق کی صورت گری ہی اصل جمال ہے اور اس کا انسانی مانتی لانے استی کا مرچشمہ ہے۔ بھی شش انسانوں کو گئی مناور کھنے پر مجود کرتی ہے اور اس کی فطرت میں موجود حق کی مستی موجود حق کی گئی مناور کھنے و مجود کرتی ہے اور اس کی فطرت میں موجود حق کی گئی مناور کھنے و مجود کرتی ہے اور اس کی فطرت میں موجود حق کی گئی مناور کھنے و میں کہوں کرتی ہے اور اس کی فطرت میں موجود حق کی گئی مناور کھنے کی گئی کا نابانا بنا بنا جاتی ہے۔

اس پوری گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ انسان کی تہذیبی نعلیت اس کے ارضی وجود کالازمہ ہے اور اس عمل میں متضاد رجانات ایک جہت کثرت پیدا کرتے ہیں جبکہ تصوّرِ حقیقت جت وصدت پیدا کرتی ہے اور اس تصوّرِ حقیقت کی حرکیت '' حب '' سے مشروط ہے۔ حضرت مجد و الف ثانی ' نے بھی حضرت حق کی تخلیق حرکیت کو نقطہ مجبتہ کے ساتھ مشروط کیا ہے اور نقطہ مجبتہ کے ساتھ مشروط کیا ہے اور نقطہ مجبتہ کاجو ہر جمال قرار دیا ہے ۔

ہے جس سے اس کے مطلق ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتااور جمالِ مطلق ہی مختلف ظروف میں

جب بیات واضح ہوگئ کہ تصوّرِ حقیقت کی نفیت جمال سے مشروط ہوتا ہے۔ اس ہوگیا کہ انسان اور تصوّرِ حقیقت میں بنیادی ربط مظاہرِ جمال کے ذریعے واقع ہوتا ہے۔ اس طرح تمذیبی نفیت میں جمال کی کار فرمائی ایک کار زیاں کی سطح تک نمیں رہتی بلکہ انسانی فطرت اور حقیقت ولی کے در میان ربط کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس شے کو معروضی دنیا میں تشکیل دینے کا مطل در اصل ابنی فطرت کے ازلی عناصر کو تحفظ دینے اور اس کے امکانات کو دقوع میں لانے کا محکل بن جاتا ہے۔ یہ وہ سطح ہے جمال فن برائے فن اور فن برائے زندگی کی بحثیں غیر متعلق اور کا فوجس۔

منام مفروضات ہم ایک خاص تناظر ذہن میں رکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ فی زمانہ آرٹ کے بارے میں ایک جھوٹی آفاقیت کاتصور رواج یا کیاہے اور جن معاشروں میں اس خاص تصور نے مطابقت رکھنے والی فنی ہیئیں موجود ہیں م ان پر جمال کشی کا معیتہ. فورا لکا دیاجا آ ہے۔ انسان کی تهذی نعبیت کی کلی حیثیت کو بھنے کے لئے اس امر کااور اک ضروری ہے کو ا تهذیب تلاقی compensations کے نظام پر اپنی بنیاد رکھتی ہے۔ انسانی وجود کافطری تقفی اس بات کولازم کر ہاہے کہ ایک تنذیب کلی طور پر کمال حاصل نہ کرے بلکہ کمال کے پہلوگا مختلف تهذيبول ميں الگ الگ ظاہر ہوں اور فيصله كن برترى اس ترذيب كو حاصل ہوجوا دي ترین درجوں کو قربان کر کے 'ان پر زور کم کر کے اعلی ترین عناصر میں فائق ہو 'نہ کہ بالعکس آ ہم نے ابتدامیں بیاعرض کیاتھا کہ مختلف تهذیبوں میں جمال کی قطبیت polarity کے انداز الك الك بوت بي له تصور حقیقت ميس كميس جمال حق كالباس بوما به اور كميس وديا جنال کے مقابل آیا ہے۔ حق یا جلال بھی الگ الگ شیس بیل جمال صفات ظہور میں الگ ہے اور حق یا جلال ذات مطلق کی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تصورِ حقیقت بنیادی طور می مبداءاور معاد کے تصورات کو قائم کر ماہے اوراس کئے این اولین حیثیت میں نجات ہے بحث كرتا ہے۔ ہر تهذیب میں فنون لطیفہ كابنیادی سانحہ حق كے لباس اور طریقہ و نجات كے كرد ترتیب یا با ہے اور پھراس اولین سائے کے گروفنون لطیفہ کاسار انظام پھیلنا جلاجا باہے۔ یہ نظام اللہ جب تک ایناصل سے وابستہ رہے ' مذہب کو ایک بالا دست قوت کی حیثیت سے مسیم کر مالیا ہاور اس کی قوت سے اپنا اصول حرکت مستعار لیتا ہے۔ اس سے کٹ جانے کے بعدیوں ا تنيس ہويا كه اس كامواد تبديل ہوجائے بلكه اولين طور پر نظام تناسبات بدل جايا ہے اور بحراشيا جن حقیقتوں کی قائم مقام ہوتی ہیں انہیں فراموش کر کے ان کی جگہ خود لے لیتی ہیں العی مید کہ اللہ نظام علامات میں فساد بیدا ہوجا آ ہے چونکہ آج آرٹ کے سارے تصورات ایک الی دنیا ہے اللہ پیدا ہورہے ہیں جس کا بنیادی سٹر بچرعیسوی رہاہے بندا اس پر ایک نظر ہمیں بہت ہے پہلوا ا

- Mystery of Christ

عیسوی تهذیب کی بنیاد "اسرار مسیح"

اس تمذیب میں "کلمہ" کتاب نہیں بلکہ رسول خود ہیں۔ چنانچہ تمذیب کاپورا تا نابانا مفرت میسٹی علیہ السلام کی ذات کے گر دینا گیا ہے۔ اس کا تقورِ نجات بھی خود حضرت میسٹی کی ذات ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تمذیب کا بنیادی دائرہ کار اور اس کی پوری منیت کا دار جس حقیقت پر ہے اسے ایک فقرے میں یوں سمیٹا جاسکتا ہے،

God Became Man so that man may become God.

واضحرب كم بمال عيمائيت ك ذبى تصورات كالمحد مني كررب بي بك اس موقف کوجواس ند بہب کے متند نمائندے بیان کرتے ہیں سامنے رکھ کر اس ترزیب کے بنیادی اصول کو سیحضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسر کیف عیسوی تمذیب کابنیادی اصول خود مینی م کی ذات ہے اور اس کا بنیادی محث انسانی اور الوہی فطرت کا اتصال ہے۔ اس تنذیب کی بنیادی تلاش امرار میں ہے۔ یہاں ہم یہ بحث بھی نہیں اٹھاتے کہ کون کون سے یونائی عناصراس تمذیب میں داخل ہوئے اور انہوں نے کیااٹرات مرتب کے اس لئے کہ جس عیسوی تمذیب سے ہم بحث کر رہے ہیں اس کے اندر میا عناصر بوری طرح جذب ہیں۔ "انسانی الوہیت " کے اسرار نے اس تهذیب کی پوری توجه ایک انسانی صورت یعنی حضرت میسی ملیاسم ی مرتخز کر دی۔ چنانچہ عیسوی تمذیب میں آرٹ کی بنیادی شکل صوری ہے اور اس کی بنیادی فی میکن حضرت میسی مدیسنام کی شبید سازی ہے۔ قرون وسطی کے عیسوی معاشر میں أ بيين اليرابب ل جأس محدو آرت عرص ف حفرت مين كي شبيرنات رب Mystery of the body کو دریافت کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ای کے مر Madonna کی شبید سازی کی روایت پیدا ہوئی۔ پھر عیسائیت کی دو سری مقدس ہستیوں كى شبيد ماذى كار جحان پيدا موا ـ اس چيز في مغربي آرث پر بهت مرك اثرات دا له اور فنون مقدمہ سے بینے آئے کے بعد بھی فنون کاتھور Mystery کے فریم سے باہرنہ آسکا۔ الن رجمان كاليك الربيه واكه برقني بيئت مين صوري عناصري البميت بزه حني « جميت " كو المجھنے کی اس کوشش نے قرونِ وسطی کے مرجوں کے بھاری بھر کم ڈھانچے پیدا کے اور آج تک مغربی فنون کاتصور شبیه کے مرد محومتاہے۔ چنانچہ فن کی بہت منتب بہوتی ہوئی شکلوں پر بھی

غور یجیے ، تو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک چیز مشترک ہے ......جم ۔ صوری بیت پرای اسرار نے مغربی ادب کے فکری اور اسانی مزاج کو متعین کیا اور جم کی تفصیل کا بیان اس میں بنیادی اہمیت حاصل کر گیا۔ خود ڈر امد گزرے ہوئے کر داروں کی جسمانی تفکیلی نواور ان کی جسمانی حاضری ہے عبارت ہے۔ یہ اس یہ بات ذہن میں رکھنی جا ہیئے کہ عبوی محاشر کے میں جم سے صرف تقدیس ہی وابستہ نہ تھی بلکہ اس سے گناہ اور عذاب کے تصورات بھی وابستہ سے چنا نو کے کشش اور اجتناب کی جدلیات نے اس کے اسرار میں اضافہ کر کے اسے کی گنا ذیادہ کی دلیات نے اس کے اسرار میں اضافہ کر کے اسے کی گنا ذیادہ کی دلیات کی بنادیا۔ مغربی محاشرے میں آرث کا بنیادی فریم جسم میں تقدیس و تعذیب کے متضاد کی بنادیات کی بیک وقت موجود گی ہے۔ قرون و سطی کے آخری عرصے اور احیا کے علوم کے ابتدائی کی بناوٹ اور اس کے اسرار سے جوغیر معمولی و در ہی میں داؤنی اور اینچو کے ہاں جسم انسانی کی بناوٹ اور اس کے اسرار سے جوغیر معمولی و کی بی دکھائی دیتے ہے اور اس کی شبیہ سازی میں انقان کی جو تلاش ہے وہ جمیں مغربی آرث کے بارے میں بہت کھی تاتی ہے۔

کار میں ظاہر ہوا۔ احیائے علوم کے بعد کے فن کامطالعہ کرتے ہوئے ہمیں بارباریہ احساس ہو ہا ے کہ خینقت پیندی 'فطرتیت 'اور اس طرح کے دو سرے رجحانات کے پس منظر میں مادے کی عقل پر برتری اور عقلی بئیتوں کو پس منظر میں ڈال کر مادے کی قتت اور اس کے اسرار کی تفتيش كامحرك كار فرماتها سينكته وأفرخي بظاهر يجهد دور از كارمحسوس ببوتي بير كيكن في الاصل بيه رجحان تمذیب کے اولین اور مرکزی تصورات سے بی پھوٹا ہے۔ آج آرث کی ونیا میں Composition کار جحان فائق تر ہو آجار ہائے۔ کیا ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب شیں بول کے کہ مادی ہیئیتوں سے غیر معمولی دلچیسی Reductio ad Absurdum کا شکار ہو کر اس صد تک آبیجی ہے جہال ہمیت ، ہمیت محض ہو کررہ مخی اور معنی کے ہرداغ سے منزہ ہو کر صرف حسیات کے لئے ایک تماشہ بن منی۔ یہاں ہم نے عیسوی معاشرے میں فنون کے ایک بنیادی م بخال زوال كاجائزه ليا ب اور ماري فن ساخذ كرده شوابد كى بنياد يربيه نظريه قائم كياب، يه ايك عموى كليه بجس كاطلاق مغربي معاشرك كم مخلف سلى كروبون يرالك الك كياجاسكنا ہے۔ اس مطالعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب تک تصور جمال انفتور عقیت ہے منسلک اور اس کے مابع رہتاہے اس وقت تک وہ اپنے مواد کو اعلیٰ ترسطوں تک لے جاتا ہے اوراس عمل من ایک دائرہ تنزیر بنا آے۔ تصور حقیقت سے الگ ہونے کے بعد 'تصور جمال خودلا گونتیں ہو مابلکہ اپنے ذریغہ اظہار کے مابع ہوجا ماہے بتمام مادی ذرائع اظہار میں ایک طرح كى فطرى كششِ تقل بائى جاتى ہے اور وہ جمال كے اعلیٰ تر تصورات كو تھينے كر آہستہ آہستہ ادنیٰ ترین مجیر کے آتے ہیں وہی کہ ہرطرح کاتصور اور ہرفتم کی تنزیبی جست غائب ہو کر مادہ محض باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح کے رجحانات کامطالعہ کرنے کے لئے مصوری میں پولاک اور ایلن ڈیوی کے کینوس بہت مدد گار ٹابت ہو سکتے ہیں جہاں اوضاع کو معنی اور مشابہت کی ہر قسم ہے پاک کر دیاجا تا ہے۔ مجسمہ سازی میں یہ رجحان ہزی مور اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے

یمال ملکے ہاتھوں ہمیں ایک بات اور سمجھ لنی میا ہیئے۔ نونِ اطیفہ کا بنیادی طریقہ ظہور ہوئی اور بعض صور تول میں کراماتی ہو تا ہے۔ علامتی ان معنوں میں کہ وہ اپنے درجہ وجود میں رہے ہوئے کی اور منزہ عتیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں "کراماتی اس طرح کی برتر اقلیم وجود کا عكس مادى اوضاع ميس اس طرح منعكس بويائي كدان كي قلب مابيت كر ديتائي فنون جب زوال آماده بوكر ماده محض كي مطحير آت بي تووه اين ان دوكيفيات سے محروم بوجات بي اور اس طرح این جواز وجودس ماته و هو بنت بین مناشرون مین علامتی فنون کازوال میشد زوال کی علامت ہو ماہے اور اس عمل کے شروع ہوتے ہی فنون کے جواز کے سلسلے میں سوالات بيدا بونا شروع بوت بي اور ان كي المقابل جواز جوني كاليك بر اسسد وجردي آجا ما بيد ميسوي معاشرے میں استرداد اور جواز جونی کی بیانا مختتم جدلیات عرصهٔ درازی جاری نے اِس کی ایک شکل اور ہے۔ بعض او قات فنون کی علامتی حیثیت حتم نہیں ہوتی کیکن ان کاعلامتی اور اک زوال کاشکار ہوجا آہے 'اس صورت میں قوموں کی پوری بوری فنی آریجنیں ایک مہمل اور بے جواز عیاشی د کھانی دینے لکتی ہیں۔ بروفیسر دمینی کابیہ قول کہ قدیم اوب کے زمانے کوزمانہ قبل از ا دب کے ذیل میں رکھنا جاہیے 'بہت معروف ہے' ہمارے باں حالی کو پوری غزلیہ شاعری لا لیمنی دکھانی دینے لکی تھی 'اسی کے لگ بھگ جب جایان پر مغربی اثرات پڑے توجایاتی نقادوں کو ہائیکو کی صنف سخن مہمل اور باعثِ شرم لکتی تھی۔ تمسی خاص طرز کی علامت کے اور اک کا زوال قوموں میں کوئی نئی اور حیران کن بات شیں۔ آخر ایک زمانے میں باؤ مت کے مابعد الطبیعیاتی تناظر میں ہونے والی بوری شاعری تمنعیوسٹس کے لئے پر ندوں اور بودوں کے اسائے عمرہ كامجموعه رو تنى تھى كىكن علامتى و ژن كالممل زوال مغربى تنديب سے بى وابسة ہے اور طرفه تماشه بيه ب كه علامت كے بارے ميں سب سے زيادہ نظريه بازي اور غوغا آرانی اي تبنيب كمائندول ني بالكن تم مضبوط روحاني تناظر كے بغير علامت كي تلاش بميشه

پیدا کرتی ہے۔ اب ویکھئے جمال کے تفتور خفیقت سے الگ ہونے کے نتیج میں خود جہت جمال ایک کا ناتی پراگندگی تھل گئی اور ہر علامتی امکان سے عاری ہو گئی۔ یہ المیہ ایک ایسی تمذیب کے بطن سے پھوٹا جس کی وحی 'جس کا معجزہ اور جس کی مرکزی علامت حضرت عیسیٰ ع خود تھے۔ ایک معجزاتی انسانی وجود کے گرد پیدا ہونے والے سلسلۂ ننون سے کراماتی جمت کا

## غائب ہونا' زوال کے کسی مرسطے کی نشان دہی کر مآہے۔

عیسوی معاشرے میں فنون نے اپنی مرکزی حقیقت سے غیر متعلق ہونے کے بعد کیا ر جمانات اختیار کے ان کاایک سرسری جائزہ لینے کے بعد ہم اس جیشیت میں ہیں کہ ہم ان کے ان رجحانات کاذ کر کریں جو دنیا بھرکے معاشروں میں مؤثر ہوئے اور انہوں نے بردی ترزیبی روایتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے مسالک فن کو بھی متاثر کیا۔ اور یہ بات مسی بحث ومناظرہ کی متقاضی تمیں ہے کہ ان کایہ آثران تمام روایتوں میں قنی روح کے لئے مملک نے۔ یمال سے بحث چونکہ بہت ہے دائروں میں بھیل جائے گی اور جو سوال اٹھیں گے ان کی نوعیت بین استدین ہوگی اس کئے ضروری ہے کہ یمال چند بنیادی مباحث سمجھ لئے جائیں۔ فنون اور ان کے منصب کی جو تعبیر ہم کرتے ہیں اس کے پس منظر میں اہم ترین اور فیصلہ کن ایک بی سوال ہے۔ روای فنون کے تصور کے زوال کے بعد مغرب کی قنی ماریخ فے جو سفر کیا ہے اس کی حیثیت کیاہے؟ کیاہم اے جائز معنوں میں فنونِ لطیفہ قرار دے سکتے ہیں؟ اگر ہم ان تمام تحریکوں اور فن کے نمونوں کو یکسر مسترد کر دیں توروایت فن کاجومنصب متعین کرتی ہے ، یہ فنون اس منصب سے انساف نمیں کرتے۔ تمریہ امر ندکورہ بالاحقیقت سے تمیں بری حقیقت ہے کہ ہم ایک غیرروای معاشرے میں رہ رہ ہیں۔ اس میں رہنا کتنی ہی تابیندیدہ بات کیوں نه ہو الكين امروا تعى بى اس كے ساتھ بى ايك سوال اور پيدا ہو ما ہے۔ اگر ہم يہ تسليم كر لیں کہ ایک غیرروائی معاشرے میں فن کے روایتی نمونے تخلیق کئے جائے ہیں توہمیں یہ سراغ لگانا پڑے گاکہ غیرروای معاشرے میں تربیت یانےوانے نفوس کے لئے روای فنی تمونوں کی جمالیاتی اثرانگیزی نمس حد تک ہوگی؟ بیا مرکه روایت فن نمونے غیر روایتی معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں مشتبہ ہے اور روایتی فنون کی اثر انگیزی بھی پوری طرح زائل نہیں ہوئی تو بہت تم ضرور ہو تنی ہے۔ لیکن یمال میہ بات سمجھ لینی جاہیئے کہ اثر انگیزی کا بید زوال دراصل ذوق کی تربیت می نمونوں پر توجہ کی نوعیت اور آرٹ کے منصب میں تغیرے متعلق ہے نہ کہ خود ان فی تمونوں سے۔

مم نے عیسوی معاشرے کے فنی طرز احساس کاجائزہ لیتے ہوئے جم کی مرکز مت اور ان مس تقديس وتعذيب كر جحانات كى بيك وقت موجود كى كاذكر كياتها فن كى دنيام ايك مجوعى ذوال کی کیفیت کو تسیم کرتے ہوئے بھی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ان دور جمانات کی بازیافت کی کوششیں بار بار ہوئی بیں اور اس امرے قطع نظر کہ ان کوششوں کی Doctrinal میت کیا ہے ، ہم انہیں ایک مہم لیکن تیج احساس زوال کی پیدادار قرار دے سکتے ہیں۔ ماٹریت پیند ا مصوري كي تحريكول مين اس تقديس وتعذيب كوانساني سطح ساويرا تفاكر في الماني وتعذيب كوانساني سطح ساويرا الفاكر في الماني وتعذيب كوانساني سطح ساويرا الفاكر في الماني الماني وتعذيب كوانساني سطح ساويرا الفاكر في الماني الماني وتعذيب كوانساني سطح ساويرا الفاكر في الماني الماني الماني وتعذيب كوانساني سطح ساويرا الفاكر في الماني الم الليم الساس كار ابطه جوز دسينى كوششين والشح طور يرد كهائى دين بي ميم معامله رومانى تحريك كاب جس ميں ايسي كوششيں بہت نمايال اور روائي نقطة نظرے بہت قريب ہے۔ ليكن اس كا مب سے برانساد نظام تناسبات میں واقع ہوا ہے۔ چنانچہ ان تحریوں نے جن عناسربرای بنیاد ر کھی وہ روایتی فنون میں موجود توشھ' ان کی حیثیت مرکزی نہیں تھی۔ لیکن ان تحریکوں میں ان عناصر کومرکزی حیثیت دے وی گئی جس کی وجہ سے ان کی علامتی حیثیت بری طرح مجروح ہو گئی مثلاً روای فنون میں تخلیقی حقیقت بنیادی طور پر عقل سے مستعار ہے کوارج نے رواین معاشرون کی جمالیاتی Richness کوتر نظرر کھا اس میں متنت کی کار فرمانی کو بھی سمجھا نیکن Esemplastic کومرکزی حیثیت دے کر اس نے وہ طرح ڈال دی جو آگے imagination چل کر انفرادی اوبام کو تخلیقی جوہر کا قائم مقام بناگئی۔ اسی طرح Blake - کے بال اسرار میے کی تلاش کابہت درست فنی منهاج موجود ہے لیکن فن کی مکاشفاتی حیثیت پر اصرار اور عالم ملکوت کے حقائق سے اس کی اسیری نے وہاں بھی معالمے کو بہت محدود کر دیا ہے۔ رومانی تحریک کے بعد تعذیب کے رجانات فن کی دنیایر بری طرح جھا گئے۔ مصوری میں پیکاسو کے Blue اور Pink دور کے بعد کی ساری تصویروں پر میں رنگ عالب ہے اور اس کی انتااس کی تصویر Guerinca شرمونی ہے۔ شاعری میں ایسٹ کی Waste land وجھی نمائند وحیثیت حاصل ہے۔ میں بنیادی رجحان وجودیوں کے بال این انتمار مبنیاراہاور می چیز آگے بڑھ کر سامیت کی شکل اختیار کر گئی جو تعذیب شعور کی سب سے بڑی کیفیت ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تقذيس وتعذيب كرجحانات نے بكڑ كرايك طرف تماشے اور دومرى طرف ياس مام كى كيفيت

افتیاری ہے۔ اس آرٹ کوہم روای پیانوں ہے پر کھ نہیں سکتے لیکن انسانی روح کے مطلق تقاضوں کے اعتبار ہے ان کی ایک بہت بردی اہمیت ہے جو نظر انڈز نہیں کی جانی چاہیئے ۔
آرٹ کی میٹیت پہلے یہ تھی کہ جمال کے حوالے سے اس کا در بچہ اعلیٰ تر حقائق کی طرف کھلاتھا لیکن اب اس کی حیثیت انسانی باطن کی ایک شمادت کی ہے یہ آرٹ اس وقت ایک خاص معانی پیدا کر لیتا ہے جب اس دوایت کے تناظر میں رکھ کر دیکھاجائے۔ یہ غیر روایتی معاشرے میں انسانی باطن کے جہم بنتے جانے کی داستان سناتی ہوائے ایس فیتی شمادت ہے جے ہم مسترد نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں اعلیٰ حقائق کی طرف لے جانے ہے قاصر ہے لیکن ان حقائق کے ادراک کے زوال ہے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کی یہ مکمل سر گزشت ہے۔ روایتی نقطہ نظر ادراک کے زوال ہے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کی یہ مکمل سر گزشت ہے۔ روایتی نقطہ نظر سے مغرب جدید کا آرٹ اپنی تہذیب کا منحرف گواہ ہے۔

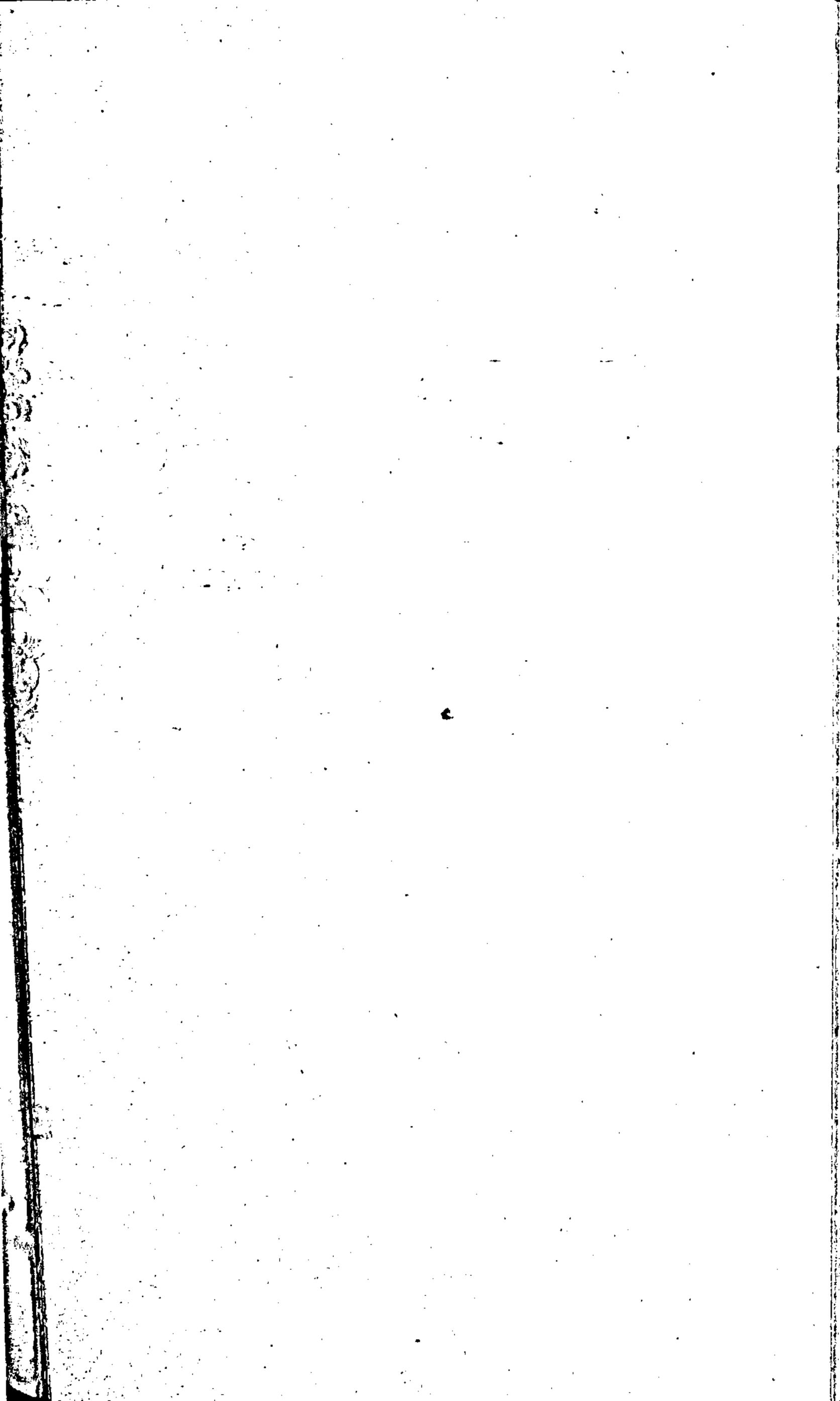



•

.

:

=

•

4

•

1

•

اسلامی فنون لطیفه میں فن تقمیر کی حیثیت ایک ایسے مرکب فن کی ہے جس میں مختلف افادی اور تزئینی پہلوؤں کے ساتھ اس تمذیب کے پیدا کر دہ مخصوص روحانی تقاضے اور مختلف علاقوں من ان تقاضول کے تحت پیدا ہونے والے نفسیاتی سانچے عکس انداز ہو کر ایک = دار اور پیجیدہ مین موثر علامتی نظام تخلیق کرتے ہیں۔ ان عناصر کی معنویت اس وقت اور بھی حمری ہوجاتی ے جنب ان کااطلاق تغیر مساجد کے سلسلے میں ہو 'اس بے کہ مسجد کی تغیر میں ند ب کے بنیادی القاضے لین اسلیب پرستش کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اس انتہار ہے محض انفرادی ذوق نهین بلکه شری حدود کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اسالیب واوضاع میں وہ و قار بھی ملحوظ ر کھنا پڑتا ہے جورشتہ عبادت کا متیاز ہے۔ بیدامر پھھ اسلام بی سے مخصوص نہیں ، دنیا کی تمام الوام مل الناسك بنيادي تقسير كاكتات كاسب سے بحرزير اظمار بالعموم معدي كا تعمير ميں مويا . البتر البير الب کے مقابلے میں مسی قدر زیادہ اہمیت دی منی ہے 'اس کئے یہاں اس " رشتہ عبادت " کااظہار زیادہ بھرپور طریقے پر ہوا ہے۔ اسلامی تمذیب کے نقتے پر ہر جکہ مساجد کو مرکزی حیثیت طاصل ہے اور میکی چھوٹی مساجد سے لے کر بردی پری مسجدوں تک اور دیار غرب سے مشرق بعید تك مساجد كی تغییر میں اسلامی تمذیب کے عناصر وحدت و کثرت بوری طرح جلوہ نماہیں اور ان كا تغصیلی مطالعہ ہمیں مختلف علاقوں 'متنوع نفسیاتی سانچوں اور بشری اختلاف کی صور توں کے ورمیان ایک جوہری وحدت کی عظیم اور نا قابل ا نکار حیثیت کے رویرولا ماہے۔

عمد جدید میں روای فنون کا تناظر کچھ اس قدر دھندلا کیا ہے کہ فنون سے متعلق اکثرلوگ انہیں " تزمین " کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کے پس منظر میں ایک تحقیر یوشیدہ ہے اور اے " التحليق" كمقابل أيك ادنى درجه دياجا مائي بيبات اين جكه درست هي كم تخليق فنون كا موجودہ تصور روای فن ہے لگانمیں کھا ہا 'اس کئے کہ اول الذکر کی بنیاد انفرادی ایج برے اور ا روای فنون عموماً کائناتی اصولوں برائی بنیادر کھتے ہیں۔ ان فنون کی بنیادی اصطلاح "تخلیقی ا کے بجائے "کمال" ہے ۔۔۔ یعنی انسان کی تخلیق کروہ بیئوں کو ایک ایس سطے تک لے جاتا ہے جمال ود کائناتی اصولوں کو منعکس کر کے انہیں ایک انسانی تجربہ بناسکیں۔ اسلامی فنون کے ا بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میٹس برک بارٹ نے ایک جگہ کہاہے کہ اسلامی فنون لطیفہ کے ا دواجرًا بي: وانش "اور "مهارت" اس من دانش "وه عضر يجود جدان ياتفكر كزر ليع الم كائناتى اصولول اور ان ي بهى ماور امعرفت ذات كى طرف لے جاتى بے اور "ممارت" اس دانش كے منسط اظهار كاود طريقہ ہے جو تربيت ہے حاصل ہو ماہے اِن دونوں عناصر كے توازن ے "كمال" بيدابو مات مختلف تركي في سلى اور نفساتى ضرور تول كے تحت اس كمال كاظهار ا کی الگ الگ سنفیس ہو سکتی بین اور سیس سے روایتی فنون میں تنوع کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ا ہے۔ اسلامی تهذیب کی تقمیری اور جمالیاتی صور توں کے مطالعے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے كدرواين فنون كالصول تخليق كياب المسطرح بروئ كار آباب الوروسيع ترانساني بس منظرا میں اس کے جواز کی کیاصور تمس میں۔

نربی دونوں طرح کے فنون شامل ہوتے ہیں۔ عموماند ہی فنون کے لئے "فنون مقدسہ" کی اصطلاح استعال ہوتی ہے اور ان سے مراد فنون کا وہ نظام ہوتا ہے جو براہ راست ند ہب کے بنیادی سرچشموں سے متعلق ہو۔ اسلام میں ان کی نمائندگی خطاطی اور فن تقمیر کی بعض صور توں سے ہوتی ہے اور اس کی جمالیاتی اثر آفرنی سے معرفت کی بعض صور تیں براہ راست وابستہ ہوا کرتی ہیں۔

تاریخ تمذیب پرایک نظر والے بی معلوم ہوجا آب کہ دنیای بری تمذیبوں نے عموا اپ علوم ندبی کی تدوین سے بیٹے بمونۂ فن تعلیم ندبی کی تدوین سے بیٹے بمونۂ فن تخلیق کرنے شروع کر دیئے۔ خود اسلام میں فقہ 'کلام اور تنسیر کی تدوین سے بیٹے تعمیر مساجد کی فنی نج متعین ہو بھی تھی۔ اس تقدیم و آخیر کی توجیمات یوں تو کئی ہو سکتی ہیں 'لیکن ایک بات واضح طور پرد کھائی دیت ہے کہ ندا ہب کا مقصود محض چند مجرد تصورات کی تبلی نہیں ہو تا بلکہ ان کے پیش نظر پوری انسانی ذات کو تبدیل کرنا ہوا کر تا ہے۔ اس لئے فنون کے ذریعے حیاتی ان کے پیش نظر پوری انسانی ذات کو تبدیل کرنا ہوا کر تا ہے۔ اس لئے فنون کے ذریعے حیاتی سطیر ایک ایسان حول تیار کیا جا تا ہے جوانسان کوا پی داخلی کا کتات کی تنظیم نویس مدودے۔ کا کتاتی اصول تخلیق کی خارجی و نیا میں تفکیل ان اصولوں کے انجذاب ( Interiorization ) کے نفسی تفکیل کردیت ہے۔ اس عمل کے جمالیاتی پہلوپر گفتگو کرتے نفسیاتی عمل کے جمالیاتی پہلوپر گفتگو کرتے بوئے شو آن ( Schuon ) نکھا ہے:

"حسن کے عناصر بھری ہوں یاصوتی 'سکونی ہوں یاحری سب سے پہلے "حقیق" ہوتے بین اور ان کی لذت اس "حقیقت" سے مستعار ہوتی ہے!"

یہ جمالیات میں سب سے زیادہ واضح لیکن سب سے کم سمجھا جانے والا اصول ہے۔
" جمال" کا "حقیقت" سے ہی تعلق روای تمذیبوں میں اس کی اثر آفری کا ایک کمل نظام
پیدا کر آئے۔ اسلام کی تمذیبی کا کتات میں یہ نظام بنیادی طور پر خطاطی اور فن تقیر کے اسالیب
کے ذریعے بروئے کار آ آئے جالانکہ آخر الامران دونوں فنون لطیفہ کے اظہاری مانچوں کے
درمیان بھی ایک طرح کی وحدت پیدا ہوجاتی ہے۔ پا پادہ پاؤلو کا کمتاہے کہ اسلام ایک ایسادین
ہے جس کی بنیاد "افکاب" ہے۔ چتا نچہ اسلامی تمذیب کی پوری محارت بھی "کتاب" ہی پر
استوارہ اور فنون کے سارے اسالیب "کتاب" سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس معمن میں مساحد

اور محلات میں تزئین کاری کے نظام کا کتابوں کی جدولوں اور حاشیوں کی تزئین کاری ہے تقابل کیا جا اسلامی ترزین کی ان کیا جا اسلامی ترزیب کے پورے جمالیاتی نظام میں تزئین کی ان صور توں اور اسالیب کے معنی کیابیں اور مساجد کے سلسلے میں بالخصوص مرید کس طرح بروئے کار آتے ہیں۔

اسلام کا آغاز جس جغرافیائی اور ساجی ماحول میں ہوا 'اس میں بھری فنون کا کوئی ہواتھوں موجود نہیں تھا 'تمام تخلیق توانائیاں اظہار کے صرف ایک ذریعے بینی "لفظ " پر مرکز تھیں۔ قبل از اسلام کے عربوں کی خطابت اور شاعری دونوں آرٹ کے اعلیٰ ترین معیاروں پر پوری اثر تی ہیں 'لیکن ان میں کسی بڑے مذہبی طرز احساس کا سراغ نہیں ملکا البتہ انسانی تعلقات کی مختلف انفرادی اور اجمائی صورتوں کا بیان ورجہ کمال پر دکھائی دیتا ہے۔ "لفظی " اظہار کا میان اس علاقے میں یہ عروج کوئی حادثاتی امر نہیں تھا بلکہ صدیوں سے سامی تهذیبوں کی توجہ لسانی اظہار کی طرف مرکز تھی اور چھی صدی عیسوی تک آتے آتے جزیرہ نمائے عرب میں لفظی آفلار کی طرف مرکز تھی اور چھی صدی عیسوی تک آتے آتے جزیرہ نمائے عرب میں لفظی آفلار کے سانے ورجۂ کمال تک پہنچ گھے۔ بعض علاء نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ انسانی اظہار گئی اظہار کے سانے ورجۂ کمال تک پہنچ گھے۔ بعض علاء نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ انسانی اظہار تھی استحداد یہ استحداد یہ اور جائے۔

زول قرآن کے ساتھ ہی عرب روح ایک کیمیاوی اثرے گرری اور اس کی پوری بیت ترکیبی تبدیل ہوکر رہ گئی۔ نظام سلطنت کے قیام اور مختلف اقوام سے ارتباط کی وجہ سے اظہار کے منے سانچوں کی ضرورت ورپیش ہوئی۔ چونکہ اس نے نظام معاشرت کامر کر مجہ تھی 'اس لئے مجہ ہی سے نئے اسالیب اظہار کی تلاش کا آغاز ہوا۔ یہاں بیبات یا در کھنی چاہئے کہ ونیا کی کوئی تہذیب اپنے علوم وفنون کا نظام عدم محض سے پیدا نہیں کرتی 'بلکہ موجود مواد کے کوئی تہذیب اپنے علوم وفنون کا نظام عدم محض سے پیدا نہیں کرتی 'بلکہ موجود مواد کے امتزاج سے ایک ایسا ذریع اظہار تیار کرتی ہے جو اس کی منفر و روح کے عکس کو متشکل کر سکے۔ چنا نچہ نتمیر مساجد کی جو نج اسلام نے متعین کی 'اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابتدا ہی سے عرب ذبین کو 'بلکہ دنیا کی ہراس قوم کو جمال اسلام پنچا' ایک ایسے ذریع 'اظہار کی تندیوں تلاش ہوئی جو اسلامی تہذیب کی دوج کے تاویدہ جلال و جمال کو ظاہر کر سنڈ۔ موجود تہذیوں سے خام مواد لے کر اسلام نے ان کا ایک ایسا امتزاج پیدا کیاجواس کی دوح اور اس کے اصول سے خام مواد لے کر اسلام نے ان کا ایک ایسا امتزاج پیدا کیاجواس کی دوح اور اس کے اصول

مادرا كي الكيار كراكيا

اس پورے جمالیاتی آنام کی بنیاد ایک طرح کی سادگی پر ہے اور اس کے پس منظر میں "فقر" کاایک خاص تصور کار فرماہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس نے پیچیدہ جمالیاتی اسالیب پیدا کرنے شروع کر دیئے۔ اس امر کی دو توجیہات کی گئییں۔ ایک توبہ کہ دنیا کی ہر تہذیب میں سادگی اور پیچیدگی پہلوبہ پہلو پائے جاتے ہیں اور ان دونوں کا اظہار بھی مختلف صور توں میں ہوتا رہتا ہے۔ چنا نچہ اسلام میں بھی دونوں پہلو آج تک ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں اور پیچیدہ جمالیاتی اوضاع کی تخلیق اسلامی تہذیب کی دوح ہی کے ایک اور پہلو کا اظہار ہوا کرتی ہے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ کی گئیت اسلامی تہذیب کی دوح ہی کے ایک اور پہلو کا اظہار ہوا کرتی ہے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ کی گئیت اسلامی تہذیب کی دوح ہی کے ایک اور پہلو کا اظہار ہوا کرتی ہے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ دنیا کی ذہبی تہذیبوں میں عمونا پیغام اولین کا اثر اتنا شدید اور ہراہ راست ہوتا ہے کہ اے کی خانوی میڈیم کی ضرور ت نمیں پر تی۔

بارے میں بہت ی تحریریں موجود ہیں لیکن چند باتیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں 'ان کے بیان سے بیان سے بیان سے بیان سے بیان سے بیان مصری میں موجود ہیں گا۔

اسلامی فن تغیر بنیادی طور پر تظرکو پروان پڑھا آئے ..... موجود ہواداکی طرف مسلسل سفر کے اسالیب پیدا کر آئے اور اس امری حوصلہ شکنی کر آئے کہ ادر اک میں آنے والی کوئی قشے اس سفر میں رکاوٹ بنے۔ اس انتبار سے اس کامزاج فطرت کے حسن کے قریب ہے ۔۔۔ خصوصا صحراکی و سعت سے جو تظر اور مراقبے کی ایک کیفیت پیدا کرتی ہے اور نگاہ و دبن کو کئی ایک خاص " شے" ہے وابستہ نہیں ہونے دیتی۔ اس طرح یہ فن کی دنیا میں ایک ایسے روحائی ایک خاص " شے " سے وابستہ نہیں ہونے دیتی۔ اس طرح یہ فن کی دنیا میں ایک ایسے روحائی اور اس کی تشیر آتی ہے جس کی کشش کامر کز اور اگ سے ماور ا ہے۔ چنا نچہ یمی وجہ ہے کہ اور من گرجوں کی تغیر آتی ہیتیں عمو آ تربان گاہ کی طرف مزیخز ہوتی ہیں اور اس انتبار سے ان طرح کمیں ایک حرکی کیفیت اور کئی ایک نقطے سے وابستگی کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح کی گفیت اور کئی طرف سفر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف سفر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک مساجد میں مکائی اسلسم کے اس طرح کی گئی ہے کہ شیٹس برک بارث کے الفاظ میں:

"Space is Ordered in Such a way that it reposes entirely in itself".

یہ کیفیت 'مکان میں سکون کا یہ عضر 'مساجد کے ڈیزائن میں شروع سے آج تک ایک اہم حشیت رکھتا ہے۔ جنانچہ تغمیر کے اس پورے سکونی انداز میں مساجد کانظام تزئین ایک نی معنویت اختیار کرلیتا ہے۔

آرتھراہبام بوپ نے مساجد میں مسلمانوں کی تزئین کاری کوان کے (خصوصاً فارس) شعری طرز احساس کی باریکیوں اور شعری طرز احساس کی باریکیوں اور شعری طرز احساس کی باریکیوں اور نزاکتوں کو نہ سمجنے والے عموماً پہلی نظر میں دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اسلامی عمارتوں میں نزاکتوں کو نہ سمجنے والے عموماً پہلی نظر میں دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اسلامی عمارتوں میں بیاوں کالسانی اظہار کی صورتوں سے تقابل کمیں اور بھی کیا گیا ہے۔

اور عربی زبان میں مادے سے الفاظ کی لامتنائی زنجیروں کی تخلیق کا نقابل ان بیلوں اور تزنیخی صور توں سے ہوا ہے۔ جس طرح صوتی اور لفظی اظہار میں ایک سے ایک علامت پھوٹتی جل جاتی ہے ' اس مطرح اس نظام تزئین میں ایک مسلسل آئٹک ہے جو ذبین کو کسی ایک نقط پر مرمز کرنے کے بجائے اسے مسلسل سفر آمادہ رکھتائے اور اس طرح اور اک کی صور تول کے بر مرمز کرنے کے بجائے اسے مسلسل سفر آمادہ رکھتائے اور اس طرح اور اک کی صور تول

ے اس کی وابستی کو "بھلا" کر ایک سیال شکل عطاکر آئے .....اس کیفیت کو میٹس برک ہارٹ نے بہتے ہوئے بیانی پر غور کرنے "کسی لیکتے ہوئے شعلے پر نگاہ جمانے یا ہوا میں تھر تھراتی ہوئی بیتیوں پر تفکر کرنے ہے مشابہ قرار دیا ہے۔

اسلامی تزمین کاری کے اسالیب میں آیک تو طغری کے اسالیب ہیں جن میں آیک خاص انداز کا بھاؤاور دائرہ در ددائرہ آیک خود کو کھمل کر آہوا آجنگ ہے 'اور دو مری طرف اقلیدی صور توں میں صاف ' واضح اور بلوری سطریں ہیں ..... برک ہارٹ نے انہیں برف کی بلوری صور توں میں صاف ' واضح اور بلوری سطریں ہیں اور اس وحدت میں توازن 'سکون اور و قار ہو آ کواپنا اندر سمو کر آیک وصدت تخلیق کرتے ہیں اور اس وحدت میں توازن 'سکون اور و قار ہو آ انسانی شعور میں عبودیت اور خلافت ' دونوں کے ادر اک کو بحال کرتی ہے۔ اسلوب انسانی شعور میں عبودیت اور خلافت ' دونوں کے ادر اک کو بحال کرتی ہے۔ چنا نچہ یہ اسلوب انسانی شعور میں عبودیت اور خلافت ' دونوں کے ادر اک کو بحال کرتی ہے۔ چنا نچہ یہ اسلوب فرتھوف شو آن نے لکھا ہے کہ دوائی نئون آ سانی المام اور نسلی ذبانت کے امتزاج سے پیدا موجہ ہیں اور اس امتبار سے این میں دونوں کمالات یائے جاتے ہیں۔ سمی بات مساجد میں تزمین کے بہلوے بھی صادق آتی ہے۔ چنا نچہ ہر جگہ تزئین اصول وحدت کے باوجو و الگ الگ

......

عن المراب المراب

. .

•

•

•

.

1

عمد جدید میں ملت اسلامیہ بحیثیت مجموعی ایک مصطرب اور سیال حقیقت ہے۔ آج اس کی جو بھی صورت و کھائی دیت ہے 'اس کے بیں منظر میں اسباب و علل کاایک طویل نظام کار فرما ہے اور بین الاقوامی منظر پر بدلتی ہوئی صور توں کے تسلسل میں ملت اسلامیہ کی کہانی بہت ہے ینے امکانات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لنذاملت اسلامیہ اور اس کے امکانات کامطالعہ مختلفہ سطحول بربراه راست یابطور کنایه بین الاقوا می ماریخ کی نفسیاتی 'سیاسی 'معاشی 'نظریاتی بعنی کلی انسانی صور تحال کے مطالعے کو مستوم ہے۔ تاریخ عالم کی تقدیر کا انحصار اسلامی دنیا کے اندر ظهور يذريه وفي والى تبديليون يرب شك نه مواليكن اب به ماريخ اسلامي دنياسي اتن بعنياز بهي تنیں ہے جتنی آج سے بچاس برس پہلے تھی۔ بیہ صور تحال کم دہیں چھ صدیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے اور اس کے دائر ہ اثر کی وسعت پہلے ہے تھیں زیادہ ہے۔ جدید نظام علم میں دنیا کی تقتیم مزاجی اور فکری اعتبار سے مشرق ومغرب میں 'اور سیاس اور معاشی اعتبار سے شال وجنوب میں کی جاتی ہے۔ جغرافیائی طور پر بھی اور مسلک کے اعتبار سے بھی ..... اسلامی دنیااس تقسیم کے نقطۂ توازن پرواقع ہے اور بین الاقوامی مشکش جتنی شدید ہور ہی ہے 'اس نقط وتوزن کی اہمیت برھتی جا ربی ہے۔ یہ درست ہے کہ اگر ملکی تعلیموں اور حکومتی پالیسیوں کے نقطہ نظرے غور کیا جائے توچند نمایاں واقعات کوچھوڑ کراسلامی دنیا کے اندر سمی واضلی ربط اور اس کے موقف میں تمنى وحدہت كاكوئى بڑا احساس نہيں ہو تا.... ليكن تاريخ محض حكومتى ياليسيوں اور مملكتى ا بنظامی شعبوں کامجموعہ تمیں ہے 'تمہ بہ تہہ اس کی بہت سی انسانی سعیس ہیں 'اس کے اپنے

فكرى اور تظرياتى رجحان بين اس كردائريد مين وه سياى اوريتم سياى ابعض صورتول مين بظاہر صرف تبلیغی تحریکیں ہیں ' آرٹ اور کلچر کی وہ دنیائے علامت ہے جو داخلی طور پر ایک غیر محسوس وحدت پیدا کرتی ہے .... پھرایک شوریدہ سر ماریخ کے قیصد کن مرحلے پر اپنی بقا کے تقاضے بیں جن کے تحت روزانہ یے گروہ وجود میں آتے اور ٹوٹے بیں۔ پھرمعاشی مفاوات کی والبنتكى سے بيدا بونے والى ايك دنيا ہے جس كى اين ايك منطق ہے .... قرون وسطى ميں مملكت وہ وحدت بهتى جرعاتي كشاكش مين معاشرون كو تحفظ فراجم كرتى تقى اليكن عهد جديد وسيع تركروه بندیوں کادور ہے .... بین الاقوامی قوتوں کے بلاک اس سیارے کے تقتے تقلیم کرتے اور اس کے مختلف مکڑوں کی سمت سفر متعین کرتے ہیں۔ یہ تقلیم آج کی سیال اور تغیر آشناد نیامیں کوئی حتمی اور فیصلکن تقلیم نمیں ہے۔ خود بیسویں صدی اس امر کی شمادت دیتی ہے کہ قوت 🗸 کے مراکز کا ایک حکمہ سے دوسری جگہ پھٹل ہونا اب بین الاقوامی دنیا کے سیاس اور فوتی روزمرہ میں شامل ہو ما جارہا ہے۔ ذراغور سے ویکھیں تو ماریخ کے سانچوں میں ایک اساسی مشابهت قائم و کھائی وین ہے ..... قرون و سطی کی تمذیبوں کی جگہ Empires نے لی اور پیران كى جكدوسى ترباكول نے .... ماریخ كايداصول ہے كدجب تنديوں كے درميان ايك تنديي "ارض لاوارث "جنم ليتي بي تووم ال سي ايك نياتدن بيدا مو ما يه رومن ابراني اوريوناني تمذیبوں کے در میان فلسطین کو تهذیبی استبار سے "ارض لادار ث" کی حقیقت حاصل تھی " عيسوى ندبهب اور اس كے نتيج ميں ظهور پذير ہونے والا ترن وہال سے پيدا ہوا.... ہا زنطيني اور ار انی سلطنوں کے در میان جزیرہ نمائے عرب کی جیتیت ارض لاوارث کی تھی اسلام اور اس ے وابستہ نظام ترزیب نے وہاں سے ظہور کیا ... پچھلی چند صدیوں میں ایشیااور افریقہ کی غلام توموں کی تهذیبی حیثیت "ارض لاوارث" " کی تھی۔ عمد جدید کاسب سے بردامظر لیعن آزادی کاتصور اینے تمام سیاسی اور فکری مضمرات کے ساتھ بیسویں صدی میں میس سے پیدا ہوا۔ اس طرح آج کی وہ دنیاجوبلاکول کی سیاست میں دائرے کے محیط پرواقع ہے عالمی آریج کے قیصلوں میں جس کی ابھی کوئی مرکزی حیثیت اور اس اعتبار سے منفرد مخصیت نہیں ہے ، وہ آج کی ''ارض لاوارث '' ہےاور اس پہلو ہے امکانات کاخزینہ بھی۔ اس کے محور کواسلامی دنیا کے

نام سے بیجانیں یااس کے وسیع تر دائرے کو تمیسری دنیا کانام دیں 'آریخ عالم کے امکانات کے مراکز حکمت عملی کے اعتبار سے رفتہ رفتہ انہی علاقوں کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس پوری دنیا کی کوئی منفرد شخصیت وجود میں آئے گی یا نہیں 'اس کاجواب چند بنیادی عناصر کی موجود گی ہے وابستہ ہے:۔

۱۔ آج کی دنیا کے سامنے جو بنیادی انسانی سوال ہیں ' جنہوں نے انفرادی زندگی میں لا یعینت پیدا کی ہے اور بین الا توامی زندگی میں کرب اور نفرت ' اس سے نکلنے کی کوئی فکری صانت موجود ہواور ایک ایسی ہوجو عام انسانی زندگی میں تحفظ کے ساتھ ساتھ

بین الاقوامی سطح پر ایک احساس تعلق بید اکر سکے۔

۲- ایک ایسی تهذیب ہوجس کے پاس ایک مکمل نظام فکر اور شرائطِ نموفرا ہم ہوں اور جس کے نظام علامات میں ایک وسیع نسلی نیفسیاتی منظر کو بیان کرنے کی صلاحیت ہو۔

۳۰- چونکه آئنده کی بین الاقوامی تهذیبی دنیاانفرادی ادر اجتماعی تشخص پر اصرار کرنے والی دنیابهوگی 'اس کے محولہ بالاتهذیب لازماو صدت نی الکرثت کے اصول پر استوار ہو۔

۳۰- اس تمذیب میں ایک نے مرمار تاریخ کا آغاز کرنے کی سکت اور آیک نئی دنیا کاوعدہ کرنے کی ضروری فکری ضانتیں موجود ہوں۔

۵- اس کے فکری مقدمات مابعدالاستعار ادوار تاریخ کی لفظ یات میں ایک شکل اختیار کر کھیے ہوں آگ شکل اختیار کر کھیے ہوں آگہ تاریخ کے موجودہ مرحلے پروہ خود کو بین الاقوامی صور تحال میں سرحکے سے سر سکی سے۔ سے زبان آریخ کے مروجہ " بیان " کا حصہ بن سکے۔

۱- اس کے پاس این فیلی تمذیبی دائروں کے در میان ربط فراہم کرنے والی ایک مربوط ماریخ اور مملکتوں کے در میان ربط فراہم کرنے والی ایک مربوط ماریخ اور مملکتوں کے در میان سیابی رابطہ استوار رکھنے کے لئے سیابی مفادات کی مشترک ترجیح موجود ہو۔

2- معیشت میں اس کے پاس ایک ایسا Sub-structure موجود ہوجو داخلی اور بین الاقوامی طور پروسائل کے اعتبار سے اور نظام تجارت کے پہلو سے ایک طرف کم از کم کی سطیر خود کفالت اور دوسری طرف کی طرف کے دور کفالت اور دوسری طرف کا سے دور کفالت اور دوسری طرف

۸- عمد جدید کے علوم میں دو پہلوؤں سے اس کے پاس ایک بنیادی نظام موجود ہو۔ فلسفہ اور سائنس .....فلسفہ اس کئے کہ وہ اپنی صور تحال اور بین الاقوامی صور تحال کو اپنے مشترک سائنس میں بیان کر سکے اور سمجھ سکے۔ سائنس اس کئے کہ تیز تر ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کی مسابقت میں وہ اپنی آزادانہ نظریاتی حیثیت برقرار رکھ سکے۔

9- ان تمام نکات میں سب سے زیادہ اہمیت ایک ایسی قیادت کی ہے جو کسی اعتبار سے تک نظر اور Parochial نہ ہو بلکہ اس کے نقطہ نظر کی بنیاد و حدت نوع انسانی کے تصور پر ہو۔ وہ مختلف تہذیبی دائروں کے جائز نفسیاتی تقاضوں کا ادراک کر سکے اور وسیع تربین الاقوامی تحکمت عملی میں انہیں ایک بڑے نظام کا حصہ بنانے پر قادر ہو۔

آجی صور تحال میں یہ نکات اور ان سے وابسۃ تصورات استے ہی غیر حقیقی دکھائی دیں گے جتنے ہیں مدی کے آغاز پر محکوم ملکوں کی آزادی کے خواب غیر حقیقی دکھائی دیتے ہیا یہ تصور کہ جنگ میں تباہ شدہ جا بان ایک بری صنعتی طاقت بن جائے گایا یہ کہ چین ایک بری طاقت بن جائے گایا یہ کہ چین ایک دہائی تک بن جائے گایا سب سے بردہ کریہ کہ افغانستان جیسے ملک کے مفلوک الحال لوگ ایک دہائی تک روس جیسی طاقت سے نبرد آزماہو کر فوجی اور ڈبلویؤنک ذرائع سے فتح کے قریب تک پہنچ جائیں روس جیسی طاقت سے نبرد آزماہو کر فوجی اور ڈبلویؤنک ذرائع سے فتح کے قریب تک پہنچ جائیں گے ۔.... آریخ کی ٹھوس حقیقیں ایسے بی "غیر حقیقی تصورات" سے بیداہوتی ہیں "اس لئے کہ وسائل قاریخ نہیں بناتے بلکہ آریخ دہ انسانی گروہ بناتے ہیں جن میں سے ایک ایک فرد کی تقیر بر مسائل قاریخ خیرارہام ربوط و مسلسل برس صرفے میں آتے ہیں۔

سی اوپربیان کردہ نکات کی دوشن میں اب پہنے ایک اصولی جائزہ اس دنیا کالیجے جے آج کے سیای معاشی بیان میں تیسری دنیا کماجا آئے۔ ایشیا 'افریقہ اور لاطین امریکہ کے براعظموں میں پھیلی ہوئی اس دنیا کا ابدالا متیاز عضر کیا ہے ..... فرجب ؟ نسل ؟ زبان ؟ کسی مرکزی اصول کے تحت ترتیب پائے ہوئے تہذیبی دائرے ؟ معاشی وسائل کا Complementary نظام ؟ نصور انسان ؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک عضر بھی نہیں ..... ان کے در میان ایک وحدت بین الاقوامی معاشی ناہمواری اور اس سے جنم لینے والی سیاسی عدم اہمیت سے پیدا ہوتی ہے۔ بین الاقوامی معاشی ناہمواری اور اس سے جنم لینے والی سیاسی عدم اہمیت سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وحدت جو پہلی کا سرچشمہ ہے 'وہ ان کا مشترک استعار دشمن ماضی ہے جوان کے اندر

سیای آزادی کاایک خاص وجودی تجربه پیدا کر تا ہے۔ چونکه ہرعلاقے کی تاریخ 'استعار سے اس کے رابطے کی نوعیت کے بنیادی سانچے ہر جگہ محد البطانی موضوعیت کے بنیادی سانچے ہر جگہ مختلف رہے ہیں 'لندااس تجربے میں ایک مشترک فضائو ہے 'لیکن اس کے تحت پروان چڑھنے والی انسانی صور تحال ہر جگہ یکسال نہیں ہو سکتی۔

مثلاً اندُونیشیا کی این آیک آریخ ہے اور وہاں کے نفسیاتی سانچ مختلف ہیں اور وہاں کے مفسیاتی سانچ مختلف ہیں اور وہاں کو مت کرنے والے ڈی ابنا آیک تجربہ 'اپنی نسلی اور نفسیاتی خصوصیات اور ابنا آیک فد ہی ہی منظر لے کر آئے تھے۔لنداان کی موجودگی اور ان کے خلاف جدد جمد کے نتائج وہ تو نمیں ہو سکتے جو مثلا لاطنی امریکہ میں ہبازیوں کے حوالے سے وجود میں آئے یا الجوائر میں فرانسیمیوں کے خلاف پیدا ہوئے۔ اس ہے 'اور اس کے بعد پیدا ہونے والی دنیا کے تجربے سے جو ذہن ظہور یہ بندیر ہوگا'اس کے اسالیب خیال مختلف ہوں گے۔ اور اگر ڈیڑھ سور س کے استعاری ماضی کا تجربہ اپنی اصل میں مشترک مہم ہج توکیا اس کے سانچوں کو ڈیڑھ بڑار برس کے ایک ایے ہمہ گیر تربی اور تمذیبی ہی منظر پر فوقیت حاصل ہوجائے گی جو ان تمذیبوں کے تمام افراد کے لوجی ترواں ہے ؟ عمد جدید کی طمت اسلامیہ میں تشخص کے سوال پر اس پہلو ہے ڈاکڑ علی شریعتی نے فور کیا ہے! پی ایک بنیادی تقریر میں شریعتی نے وصد تنوع انسانی کی بنیاد پر پیدا ہونے والے فور کیا ہے! پی ایک بنیادی تقریر میں شریعتی نے وصد تنوع انسانی کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مطمت اسلامیہ کے اس نے تشخص پر گفتگو کی ہے:

استی دو مرون میں کے دوران مغرب نے اپنان اور دو مرون میں اپنا ور دو مرون میں اپنا ور دو مرون میں اپنا ور عدم ا اعتاد بھیلا یا ہے۔ چینی ' جاپانی ' ایرانی ' عرب ' ترک ' سیاہ ' سفید سب کے سب خرید ارین جائیں ' ابنی عظمت ' بردائی ' عزت ' آ درش سب بجی مغرب سے خریدیں۔ اس طرح تمام قوی اقدار کی نفی ہوجاتی ہے۔

"جس سی کی بھی ایک اپن تمذی شخصیت بواسی ایک آزاد تخلیق شخصیت بواسی ایک آزاد تخلیق شخصیت بواسی ایک آزاد تخلیق انسان وہ ہے جوابے تصورات انظریات اور اعتاد تخلیق کر آ ہے ، جس طرح وہ مشین بنا آ ہے۔ ایک ایسامعاشرہ جو اپنی اقدار اپنی افلاقیات ایپ معتقدات اپنا نہ ہی ایمان ابناطبقاتی نظام پیدا کر سکتا ہے۔ آج ،جب کہ مغرب نظام پیدا کر سکتا ہے۔ آج ،جب کہ مغرب

نے تمام انسانوں کو ان کے فطری تهذی روابط کے منظرے اکھیڑ کر انہیں ضرورت مند خلاموں 'گاہوں اور نقالوں کی حیثیت دے دی ہے 'سوال یہ ہے کہ کیابونا جاہے۔ وہ اضول جس پر پچھلے پندرہ برسوں میں روش فکروں نے غور کیا ہے اور اسے جدید ترین استعار دخمن تهذی تجربے کی حیثیت دی ہے۔ وہ بازگشت بہ خوشین کا نظریہ ہے ۔۔۔۔ ابنی ذات کی طرف لوٹ جانے کا۔ لیکن کس ذات کی طرف جس کاذکر ایمے سیزر کر تا ہے ۔۔۔ یا ایر ان کا نصور ذات ؛ جب میں ایک تعلیم یافتہ ایر انی اور ایمے سیزر ایک تعلیم یافتہ افر بقی اور فرانز بین ایک تعلیم یافتہ افر بی طرف لوٹ جانے کی بات کرتے ہیں تواس وقت بین ایک تعلیم یافتہ افر بی طرف لوٹ جانے کی بات کرتے ہیں تواس وقت راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ہم تیوں مغرب ذدہ ہیں۔ فرائیسی نظام تعلیم کی پیداوار ۔۔۔۔ اس لئے راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ہم تیوں مغرب ذدہ ہیں۔ فرائیسی نظام تعلیم کی پیداوار ۔۔۔۔ اس لئے نقال ایس جبکہ ہم اپنی اپنی تمذ ہی جڑوں کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں 'ہمیں جدا ہو جانا چاہئے تاکہ ہم نقال ایس جبکہ ہم اپنی اپنی تمذ ہی جڑوں کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں 'ہمیں جدا ہو جانا چاہئے تاکہ ہم ''اپنی ذات ''کافعین کر سکیں۔۔

میں کس ذات کی طرف لوٹ جاؤں ..... کیا میں اپی نسلی شخصیت کی طرف جاؤں ؟

لکن یہ ایک رجعت پندانہ بازگشت ہوگی ہے کیا ہم اپی قدیم ہنیا منشی ، ساسانی اور قدیم قوی شخصیت کی طرف لوٹ سکتے ہیں ؟ یہ ایک پر انی شخصیت ہے..... تاریخ میں مندر یخ اور جے مور خول ، ماہرین ساجیات ، محققوں اور ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا ہے۔ لیکن در میان کی طویل صدیوں نے اس سے ہمار ارشتہ قوڑ دیا ہے ؛ اسلامی تذیب ، ہماری اسلامی اور قبل از اسلام شخصیت میں ایک خلیج پیدا کر دی ہے۔ ہماری قوم اس شخصیت کو اپنی " ذات " نہیں اسلام شخصیت میں ایک خلیج پیدا کر دی ہے۔ ہماری قوم اس شخصیت کو اپنی " ذات " نہیں ذکر رہاہوں ، وہ ماضی ہے جواب بھی ہمارے معاشرے کے نیج زندہ ہا اور جے ایک روشن فر باہر لاسکتا ہے اور زندہ کر سکتا ہے۔ کیا یہ ایک نہ ہی شخصیت ہے ؟ ایک اسلامی شخصیت ؟ کون سا لاسکتا ہے اور زندہ کر سکتا ہے۔ کیا یہ ایک نہ ہی شخصیت ہی کیا ایسا ہو آج موجود ہے اور ہمارے علام کو ایک عظیم تمذیب فراہم کی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ وہ اسلام جو آج موجود ہے اور ہمارے عوام جس سے وابستہ ہیں ، اور جو بے معرف ہے "کیا اس کی طرف ؟ یہ جمود کا سب ہی عوام جس سے وابستہ ہیں ، اور جو بے معرف ہے "کیا اس کی طرف ؟ یہ جمود کا سب ہی موام جس سے وابستہ ہیں "اور جو بے معرف ہے "کیا اس کی طرف ؟ یہ جمود کا سب ہی موام جس سے وابستہ ہیں "اور جو با معرف ہے "کیا اس کی طرف ؟ یہ جمود کا سب ہی موام جس سے وابستہ ہیں "ور جمانوں کی پوجا "خصیت پرستی کا ذرایعہ "کیا اس کی طرف ؟ یہ جمود کا سب ہی اس دو جو اس ور جمانوں کی پوجا "خصیت پرستی کا ذرایعہ "کیا اس کی طرف ؟ یہ جمود کا سب ہی اس کیا ہی دور ایک ور جمانوں کی پوجا "خصیت پرستی کا ذرایعہ "کیا اس کی طرف اس کی تو بیا شور کیا ہی کیا ہی کی دور اس کی دور اس کی کیا ہی کی دور اس کی دور کی اس کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کیا ہی کی دور کی دور کی دور کی کیا ہی کی دور کی کی دور کی دور کی کیا ہی کی دور کی کیا ہی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی کی کی د

مرکزی اصول کے قریب ترہیں۔ مرکز کیان اگریہ صورت سامنے آئے تواس کے دو دائر ہے ہوں گے۔ ایک خود ملت اسلامیہ کاجس کی حیثیت مرکزی ہوگی اور دو مرادائرہ تیسری دنیا کے ان ممالک کاجن کے در میان کوئی ایباعضر مشترک نہیں ہے جو قرار پذیر اتحاد کی بنیاد بن سکے۔ بین الا قوامی سیاست میں ملت

اسلامیہ کے کردار کایہ صرف ایک ممکن پہلوہ جواس جغرافیائی ۔ تاریخی منطقے کے انتہار 
ے ظاہر ہوتا ہے جے ہم بالعوم اس می دنیا کتے ہیں۔ اس کے اور بہت سے پہلوہی جوتاریخ 
فکر میں اپنے کردار 'مختلف غیر مسلم مملکتوں میں مسلم اقلیتوں کے کردار اور عمد جدید کی نفسیات 
مرتب کر نے والے حمیاتی اور فنی عناصر سے تعلق رکھتے ہیں اِن پہلوؤں سے متعلق مباحث اپنے 
اپنے سیاق وسیاق میں آگے درج کئے جائیں گے۔

اسلامی دنیا کے جن سیای اور تمذیبی امکانات کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا'ان کے احساس کی بھی اپنی آب ان کے احساس کی بھی اپنی آب اری جے۔ اور اُنرچہ کہ اس کا آغاز بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں ہی میں ہو گیا تھا لیکن گذشتہ وس بندرہ برسوں میں یہ احساس بین الاقوامی علمی روز مرہ میں نمایاں طور پر شامل ہوا ہے' اور موافقانہ یا مخالفانہ طور پر اے عمد جدید کے سیاسی بیان میں ایک اہم امکان کی خور پر شامل کیا جا آب اسلامی دیکا عالمی آریخ کے مستقبل میں کوئی اہم کر دار او اکر سکے گی گئی اس کا حساس انہویں صدی میں بین الاقوامی طحیر کسی طور موجود نمیں تھا اسلام کی عظمت رفتہ کے تصورات کے تحت اگر اس کا کوئی خیال بھی مسلمان متور نمین کے ہاں کمیں حاشیہ تحریر پر نمایل اس مور تا ہو تھی جر پر پر نمایل کوئی حسرت آمیز ہے لیکن بیسویں صدی میں چندایسی تبدیلیاں آئیں ایک ہوں ہے یہ اور تا ہو تا

يه تبديليال كياتفين؟

عداستعاریں مغربی دنیامیں کم دمیش تمام ترنوں کے ذہبی علمی ، فکری nucleu تباہ کر دیے کھے ان ترنوں کا بنا مزاج اور بچھ اس واقعے نے ان کے در میان سے کسی بین الاتوائی کر دار کے پیدا ہونے کے امکانات فتم کر دیئے ایک طرف چینی اور جاپائی ذہبی روایتی اپنی فلم فلم روباطن میں مغرب سے آتی ہوئی فکری موجوں کے سامنے سپرانداز ہوتی جلی سکئیں ووسری کی طرف ہندومت کے متند نقط ہائے نظر مغربی افکار کی بلغار کے سامنے کے بعد دیگرے اعتراف کی افکار کی بلغار کے سامنے کے بعد دیگرے اعتراف کے سامنے کے بعد دیگرے اعتراف کی بلغار کے سامنے کے بعد دیگرے اعتراف کی بلغار کے سامنے کے بعد دیگرے اعتراف کی با

فکست کرتے چلے گئے ہوامی دولیکا نند کے سفرامریکہ کے ماٹرات اگریز حیس تواندازہ ہو ماہے کہ مغرب کی تمذیب کے حسیاتی مظاہرنے اس وقت کے ہندوذ ہن میں کتنی بردی حیرت پیدا کی تھی۔ اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ مغربی تصورات ہندواصطلاحوں میں بیان ہونے شروع ہوئے حتی کہ ایک دو قدم آگے بڑھ کر اندازہ ہو گا کہ ہندو علوم اٹھار ہویں صدی کے مغربی تصور ات کی شرح بن کر رہ گئے!س کی بمترین مثال رادھا کرشن اور اس سے بھی ایک قدم آگے زاد چود ھری جیسے . شار حین ہیں۔ بیا عمل اسلامی دنیا میں بھی ہوا۔ لیکن اسلامی دنیا میں بیہ کیمیا بہت پیچیدہ تھی اور اس کے نتائج بہت الگ ہتھے اسلامی دنیا میں اصل تصادم علمی روایتوں کا نہیں تھا' بلکہ بین الاقوامی سیاسی آئیڈیل کا تھا؛ چنانچہ میں وجہ ہے کہ اسلامی دنیا میں اگر علمی طور پر بورہی تصورات کو قبول بھی کیا گیا تو انہیں اینے تہذیبی باطن کی پر خلوص قلب ماہیت کے ہجا۔ ، مم وبیش ایک وقتی تهذیبی حکمت عملی کی حیثیت دی گئی حتی که سرسیدا حمد خان جوان تصور ات کید البم ترین و کیل کی حیثیت رکھتے ہیں 'اس امریرا صرار کرتے ہیں کہ ان کے معقدات کانظام شاہ ِ غلام علی کی خانقاہ ہے بھوٹما ہے اور ان کی والدہ کے عقائد کے مطابق ہے!س صور تحال کے دواستثنا میں۔ ایک کلی اور دوسراجزئی۔ یہ دونوں استثناان علاقوں ہے تعلق رکھتے ہیں جهال بورنی قوموں کاعلمی نمیں بلکہ تکنیکی ربط ایک طویل عرصے تک موجود رہا۔ ترکی اور مصر۔ پروفیسرٹائن بی نے ان علاقوں میں اسالیب مغرب اختیار کرنے کے یورے عمل کا بہت بھرپور تجزيه كياب مصرمين مغربيت كي عملي اور فكرى يلغار نپولين كى آمد كے ساتھ ہى شروع ہوئى تھى کیکن وہاں بھی بیشد ایک ایساد ائرہ موجود رہاجہاں اسلام کے مرکزی علوم این روایت شکل میں : موجود رہےایی طرح کی صور تحال ہوری اسلامی دنیامیں ہمیں مختلف سطحوں پر د کھائی دیں ہے ' اوراہم ترین بات سے کہ یہ صرف اسلام کی علمی در اشت کے تحفظ کامسکلہ نمیں تھا 'بلکہ اس کے گرد ایک دائرے کی شکل میں پوراروائی اسلامی طریقة عمل اپنی تفصیلات 'اپنے معاشرتی مجرب اور اپنے سیای آئیڈیل کے ساتھ محفوظ رہا۔ اس عمل تحفظ کے لئے ایک ایسی شدید بمرجعت ببندى كالمنزورت تقى جومغربي تضورات كى يلغار كے سامنے جمود و تحجر كى شكل اختيار كر کی کیونکہ قلعے کی قصیلوں کو سنگین اور مستحکم ہونا جائے نہ کہ متحرک اور متزلزل کے بہرویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں پوراعالم اسلام غلام ہے اور نصف صدی ہے بھی کم عرصے میں یہ پوری دنیا آزاد ہوجاتی ہے اس کے شعور میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور روایت ' جدت پند علاء ' وانشور ' ادیب 'شاعر سب کے سب ایک تیزی سے بدلتی ہوئی صورت ' تشخص کے بحران کاشکار دکھائی دیے ہیں۔ اسلام اپنا ابتدائی زمانوں میں بھی برق آسا رفتار سے بھیا تھا اور تدنی عناصر کی تیز حرکت سے اس طرح کا ایک بحران تشخص پیدا ہوگا تھا۔ عمد جدید کاید بحران تشخص بھی بہت حد تک اس بحران سے مماثلت رکھتا ہے آزادی آئے مصول کا پوراعمل مختلف تاریخی عناصر کے Matrix سے بھوٹا ہے۔

ہابن ہ سہ ہے ۔ "غیر مغربی اقوام کی بیہ آزادی قبل از وقت ان معنوں میں تھی کہ بیہ ان قوموں کی اپنی قوت کے آ بجائے مغرب کے داخلی بحرانوں سے پیدا ہوئی تھی ''!

اس بیان میں میہ بات تو بداہت غلط ہے کہ محکوم اقوام کے اندر اپنی کوئی قوت نہیں تھی یا یہ گئی گئی ہے۔ کہ محکوم اقوام کے اندر اپنی کوئی قوت نہیں تھی یا یہ گئی گئی ہے۔ کہ مغرب کے داخلی کے داخوں نے اس کی پوری کائنات کو متزلزل کر دیا تھا۔

اس عضری طرف Gai Eaton نے بھی اشارہ کیا ہے

"انکی سلطنتیں قوت ارادی کی کی 'خود تشکیلی اور اس تکان سے ٹوٹ گئیں جو دوعظیم جنگول کے نتیج میں پیدا ہوئی اِس کے علاقہ معاشی عناصر بھی موجود تقے لیکن ان علاقوں کو خالی جنگول کے نتیج میں پیدا ہوئی اِس کے علاقہ معاشی عناصر بھی موجود تھے لیکن ان علاقوں کو خالی کرتے کرتے وہ اپنافرض سرانجام دے گئے 'یعنی ان نو آزاد مملکتوں پران کے مزاجوں سے کوئی مناسبت نہ رکھنے والے نظام حکومت اور اسالیب انظام نافذ کر گئے ''

سوال میہ ہے کہ آیا میہ اعصابی تکان اور اراوۂ حکومت میں کمزوری صرف مغرب کے استعاری طرز حکومت میں کے بارے میں استعاری طرز حکومت سے خاص تھی یا اس پوری تهذیب میں پیدا ہوئی تھی اِس کے بارے میں

Gai Eaton Islam & the Destiny of Man.

<sup>1.</sup> Marshall G. S. Hodgson;

<sup>2</sup> The Venture of Islam.

فالص اسلامی نقطۂ نظر سے غور کرنے کی میں ضرورت نہیں اور اس اسلامی نقطۂ نظر سے غور کرنے کی میں ضرورت نہیں اور اس روایت میں لکھاجانے والا وہ Studies in A Dying Culture. کی تحریریں اور اسی روایت میں لکھاجانے والا وہ تاریخی اور ساجی مواد کفایت کرتے ہیں جو بیسویں صدی میں مغربی تہذیب کے اصول حیات سے بحث کرتے ہیں۔

The New Imperialism العداستعارى ووركبار مصمين جميران في في المناه المنا

"دوسری جنگ عظیم کے بعد کے برسوں میں ایشیا اور افریقہ کے عوام کے لئے اجنبی فاتحین کو نکال باہر کر تابہت آسان تھا۔ استعاریت کے قیام کی نسبت اس کی داہری رقتد کمیں زیادہ تیز محی لیکن وہ قومیں جواب ابھر کر سامنے آئیں 'اپنان اجداد کی نسبت جومفقوح ہوئے تھے 'کمیں مختلف تھیں۔ اچھا ہوا یا برالیکن پہلی مرتبہ ایک مشترک تہذیب جس کے مرکزی عناصر بظاہر

یورپی سیای اور معاشی تصورات سے مستعار کئے گئے تھے 'پوری دنیا میں پھیلی۔ باکسے قرار و
اس حد تک یہ ایک امرواقع کا بیان ہے لیکن اس تہذیب کی گرائی گئی ہے 'اسکے قرار و
ثبات کا امکان کس قدر ہے 'بین الاقوامی تعلقات میں اس کی یہ حیثیت کب تک بر قرار ہنے ک
امید ہے 'اور سب سے بڑھ کریہ کہ وہ سیای اور معاشی تصورات جو برطانوی اور فرانسی سلطنوں
کواستحکام نہ دے سکے 'ان میر 'یک ایسے نئے شعور کے مطالبات کو برداشت کرنے کی گئی
سکت ہے جس کے پیچھے ایک کھی اور مربوط تہذیب 'یورانظام علم اور بین الاقوامی سیاست میں

ایک ذمہ دارانہ نصب العین موجود ہے جس عالمی تمذیب کاجیمبرلین نے حوالہ دیاہے 'اس میں خیرایک پہلویہ ہے 'اس میں خیرایک پہلویہ ہے 'کہ تشخص کے جس بحران کاہم نے اوپر ذکر کیاہے وہ اس تمذیب سے پیدا ہوا

<sup>1.</sup> Oswald Spengler

<sup>2</sup> Christopher Caudwel

Chamberlain: The New Imperialism Quoted in Islam & Contemporary Society

ہے ٹائن بی کی اصطلاح میں ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ میدو challange جس سے اسابی ونیا میں واطلی اور میں مختلف صور تیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ شکلیں اسلامی دنیا میں داطلی اور خارجی ونوں سطوں پر ظاہر ہوئی ہیں۔ (داخلی سطح پر ایک تدن کی تقییر تواور خارجی سطح پر اسے ایک بین الاقوامی معیار کی صورت دینے کی کوشش اسکے دو پہلو ہیں۔ اس آرزو کا بنیادی ظرور کی میکومتوں اور دانشوروں میں نہیں بلکہ ذیادہ تر ملت اسلام ہے کی اس عوامی تہذیب کی سطح پر ہے جن کی میں اسلام کی ذہبی گرفت اور اسکے تہذیبی اوضاع کی روایت منفوط ہے۔

اسلامی دنیامیں اس آرزو سے خود کووابستہ کرنے کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے سید حسین ناکھا ہے

" عسر حاضر کے مسلمانوں میں اتن حقیقت پندی ہونی چاہئے کہ انہیں اپناسز کچاہ اس کی ست کوئی بھی ہو 'وہاں سے شروع کر ناچاہئے جہاں وہ آج ہیں ایک معروف چینی مقو لے کے مطابق " بنرار میل کا سفر ایک قدم سے شم وع ہو آہے ہو یہ پہلاقدم وہاں سے اٹھنا چاہئے جہاں کوئی شخص کھڑا ہے بیا تہ تہ ہی اور روحانی انتبار سے بھی اتن ہی درست ہے جتنی جسمانی انتبار ہے شخص کھڑا ہے بید بات تہذہ ہی جانا ہے ' اسے اسلامی دفیا کو جد هر بھی جانا ہے ' اسے اسلامی روایت کی حقیقت سے آغاز سفر کر ناہو گا بی حقیق اسلامی دفیا کو جد هر بھی جانا ہے ' اسے اسلامی روایت کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں ' وہ کوئی نہیے خیر سفر نہیں کر سکتے وہ صرف بچھتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں ایک پاکستانی 'ایر اتی یا عرب دانشور کے اسے جو مسلم عوام کی قلری قیادت کر تا چاہتا ہو ' ضروری ہے کہ و و یہ یا در کھے کہ وہ کوئی ہی تہر ان یا قاہرہ کے کسی گوشے کو آکسفور ڈیا سور یون کے منظر میں شامل کرنے کی کتنی ہی کوشش سنران یا قاہرہ کے کسی گوشے کو آکسفور ڈیا سور یون کے منظر میں شامل کرنے کی کتنی ہی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ان کی بات نہ بھی جاتی ہے نہ اسکی تحسین کی جاتی ہے ' بھولی ہوئی ہوئی ہے نہ ہوئی ہی اس اس میں انہوں نے انہیں مسترد کر ویا ہے یہ استرداد فی الامل ذندگی کی ایک علامت ہی ناس اس کی انشارہ کہ اسلامی تمذیب اس بھی توی ہے۔ اس اس کی انشارہ کہ اسلامی تمذیب اس بھی توی ہے۔ اس اسر کا اشارہ کہ اسلامی تہذیب اس بھی توی ہے۔ اس اسر کا اشارہ کہ اسلامی تہذیب اس بھی توی ہے۔ اس اسر کا اشارہ کہ اسلامی تہذیب اس بھی توی ہے۔

S.H. Nasr: Islam & The Plight of Modern Man.

اسلامی دنیامیں یہ تمذیبی روایت دراصل ایک پوراطریقتہ اوراک اوراس سے وابستہ ایک تناظر عالم ہے یہ وہ متحکم بنیاد ہے جس پر بین الاقوامی سیاست اور وسیع تر گروہ بندیوں کے نظام میں ایک بلاک وجود میں آسکتا ہے۔ بیراس بلاک کی تشکیل کی آرزو کے بس منظر میں منظر میں بابعد الاستعاری دور میں نمایاں ہونے والی ایک خاص نفسیات اور اس کے نقاضے ہیں۔

ان كاذكر كينتول معقد فياس يبلوس كياب.

"جدیداسلام کابنیادی کربیداحساس ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی گربرہ ہو گئے ہے۔ عمد جدید کے مسلمانوں کابنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو دوبارہ درست کس طرح کیاجائے، کس طرح اسے بھر پوری قوت سے حرکت میں لایا جائے تاکہ اسلامی معاشرہ بھر ایک بارای طرح بھولے بھلے جس طرح ایک الوی ہدایت کے تحت معاشرے کو بھولنا بھلنا چاہے بیہویں صدی میں اسلام کابنیادی و وائی کرب اس ادراک سے پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے قائم کے ہوئے دیں اور اس کے امرے تحت پیدا ہونے والے تاریخی ارتقا کے در میان کوئی شے غلط ہو دیں اور اس کے امرے تحت پیدا ہونے والے تاریخی ارتقا کے در میان کوئی شے غلط ہو

یہ آئے ہے کم و بیش تمیں برس پہلے کی تحریر ہے 'ای لئے اس کے بین السطور خالص انگریزی ہے بیدا ہونے والا ایک خاص انداز کا طنز بھی ہے جو مسلمانوں کی حالت اور ایکے آگریزی کے درمیان تفاوت سے پیدا ہوتا ہے لیکن ان تمیں برسوں میں پلوں کے بنچے ہے بہت بانی بہہ چکالیس پہلو سے مغربی دنیا کاعلمی نقط منظر اور اس کی تجربیہ نگاری کے اسالیب میں تبدیلی آئی ہے۔

فرانس را بنس اسلامی تاریخ کے لحمہ حاضر کو یوں دیکھناپند کرتاہے:
"" الم نومبر ۱۹۷۹ء کو جب مسلمانوں نے اپنے معاشرے کے آغاز کی پندر ہویں صدی کا جشن منایا تو دو اپنے کر دو پیش پر ایک ایسی پر اعتاد نگاہ ڈال سکتے تھے جو انہیں پچھلے دو سوبر سوں میں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کا پیغام عمد جدید تک پہنچ چکا تھانیہ زندگی کی تمام قوتوں کے ساتھ

W.C. Smith: Islam in Modern History.

زندہ تھا 'کمیں علمااور صوفیا کے حوالے ہے 'کمیں ایسی حکومت کے طاقتور نظام کی پشت پنای سے جو شریعت نافذ کرتی ہے۔ مسلمان مغرب سے صرف سیاس آزادی حاصل کرنے میں كامياب نهين موئة يتصبكه اين ظلفه حيات اورايي تهذيب يريئ مري ي اصرار كريك تے۔ وہ اپن مختلف مملکتوں میں اے حاصل کر رہے تھے 'بلکہ پورے عالم انسانیت میں النے طاصل کرنے کا آغاز کررہے تھے۔ درست ہے کہ ترقی پذیر دنیای دوسری متنبیں بھی بھی گئی ر ہی تھیں الیکن ان میں سے کوئی بھی ہے عمل استے ڈرا مائی اور موٹر طور پر نہیں کر رہی تھی اس کی بهت ساراز قوت میں پوشیدہ تھاجب بیہ واپس مسلمان ہاتھوں میں گیا' انہیں مقصود حیات میں اس تصور برجوقر آن کے گرد تغیر کیا گیاتھا ایک نیا اعتاد پیدا ہواایک بار پھرجب ان کی تقدیر النا کے اپنے ہاتھوں میں آئی توالیا محسوس ہو ماتھا کہ ماری کی قوتیں پھرائے حق میں ہیں۔ وہ صداح ا قبال "في ياس بملي لكاني تقى اليامسوس موما تفاكداس كاجواب مل رمايت " اس بورے بیان میں مسلمانوں کی تاریخی صور تحال ہے ایک ہمدردی کااحساس ملکا کہتے کیکن ان دوائر علم میں بھی جہاں ہے ہمدر دی موجود نہ ہو معروضی صور تحال کا جائز اوراک · آرج کی حرکت میں اس تبدیلی کی طرف اشارہ کر ہاہے۔

البرث حوراني Albert Hourain مسلم ممالك كي خارجه بإليسي كي ايك سيمينار كي مقالات يرايخ اختامي ماثرات ديت مويد ١٩٨٢ء من لكمتاب،

"مسلم دنیا کے مرکزی ممالک ہیں "بسرکیف" ان کے ماقبل اسلام تدن اسلام کی آرے ا بحیثیت ایک زندہ قوت کے ' یا تومٹ گئے ہیں یامثلااریان کی طرح ایک ایسے ترزیبی نظام میں ا جذب ہو گئے ہیں جواین اصل میں اسلامی ہے!ن ممالک میں اسلام کم از کم فطری دوستوں اور اتحادیوں کو پیچانے کاراستہ ہے 'اور اسطرح بالقوۃ ایک بلاک کی تخلیق کی راہ ہے زیادہ ترمسلم ممالک کے لئے یہ ایک پرائمری بلاک نہیں ہے 'اور ایسے تصادم جوار ان اور عراق کے در میان موجود میں 'ظاہر کرتے ہیں کہ جب زیادہ اہم مفادات داؤیر کے ہوں توبہ غیر مور بھی ثابت ہوا

Francis Robinson! Atlas of the World of Islam: Since 1500 A.D.

سکتے ہیں ہرحال اسکی ابنی ایک حقیقت ہے اور پچھلے دس برسوں میں ہونے والی تبدیلیوں نے اس کی اہمیت میں اضافہ کیا ہے ان تبدیلیوں میں صرف ایر انی انقلاب ہی شامل نہیں بلکہ وہ اوارے بھی ہیں جن کی طرف پیکا توری ( James, P. Piscatori ) اشارہ کرتا ہے ، یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم 'اسلامی ترقیاتی بنک اور دوسرے امدادی ادارے اور مکہ میں ہونے والاسالانہ جج جس میں ہرمار پہلے سے زیادہ مسلمان شریک ہوتے ہیں ۔ "

یہ احساس جیے حورانی نے بہت تذبذب کے ساتھ بیان کیاہے 'اسکی تشریح میں پروفیسر T. B. Irving في كتاب Islam Resuregent كتام ي المحسل كتاب بين الاقوامى منظر يراسلامى دنياكى يؤهنى بوئى ابميت كاجائزه ليتي بوئ ارونك ناكها بد "اسلامی دنیاجمود سے نکل آئی ہے یہ پھول کھل رہی ہے " تبدیل ہور ہی ہے 'اور سب سے بڑھ کرید که اسکی آبادی برده ربی ہے ذیارہ تراسلامی قومیں آزاد ہیں اور سم دہیش این تقدیر کی خود مالک ہیں۔ لوگ تربیت حاصل کر رہے ہیں 'ائے وسائل ترقی کی راہ میں ہیں اور ان وسائل پر زياده تران كاكنٹرول ہے يہ بلاك جو بهت ڈھيلے ڈھالے معنوں میں بلاک كهاجا سكتاہے 'پياس ے ستر کروڑ ( آبادی کا آزہ ترین اندازہ ایک ارب کے قریب ہے ) لوگوں پر لیعنی دنیا کے ۱/۵ انسانی وسائل پرمشمل ہے اِس میں وہ اربوں مسلمان شامل نہیں ہیں جو گذشتہ صدیوں میں گزر مصح ادر جن کے کمالات آج بھی موجب توجہ ہیں مسلمانوں کی تعداد افریقہ اور جنوب مشرقی ايشيا اخصوصاا ستوائي علاقول مين مسلسل يزه ربي بي اسليح كه اسلام اب ايك صحرائي زبب نهيس ربا- بيشالي امريكه اور مغربي يورب من مجى روز افزول باس مظهر يرابهي تك توجه سيس وى كني ہے .....دنیا 'اسلام کے بارے میں اسلئے پریشان ہے کہ اس کے پاس ایک نظام اقدار ہے ' اوربه خطرناك ثابت بوسكتاب اكراس سنجيري سے بر ماجائے كيونكد روعمل كى بنياد ہے بيدا ك مربوط تمذیب ہے ..... آج کی اسلامی دنیا مراکش سے اوقیانوس تک اور وہاں سے اندو نیشیا میں بحرالکاہل تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک چوڑی پٹی جو بور پ ہی نہیں بلکہ سوویت یونین کے بھی

ان آراء کے متوازی وہ رائی بھی کہیں کہیں دکھائی دیت ہیں جن میں اسلامی دنیا کے باطن میں اسکا می دنیا کے باطن میں ایک تخلیقی اضطراب کے بجائے ایک تخربی انتشار کاذکر ہے 'مثلاً فلسطینی شاعری کے بعض میں ایک تخلیقی اصطراب کاذکر کرتے ہوئے Elie Keduorie یہ نتیجہ نکالیاہے:

"میدان سیاست میں یقینا ماہوی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیاان مبالغہ آمیزامیدوں کی ناکای ا نا قابل پر داشت دباؤپیدا کرے گی 'اور کیااس سے خو فناک دھا کے وجود میں آئیں گے ؟ ایک ہ مصر کوچاہئے کہ وہ ایک ایسی مسلم دنیا پر تبعرہ جس کا کلا سیکی توازن بگڑ چکاہے ور جس میں شخت کشاکش ہے 'جس میں بہت گرائی تک اختثار ہے ایسے ہی سوال شے ساتھ تمام کرے " و کشاکش ہے ناکام ہوجانے والی شدیداور دھا کہ خیز آر ذو ہویااسلامی دنیا کے اندرایک مور آ

> T.B. Irving-Islam Resvrgent. Elie Kedourie-Islam In the Modern World

میں خیر کے عضر کی موجود گی کاا نکار تونہیں کرتے ، لیکن مطالعہ صرف بدی کا کرتے ہیں۔ بسر کیف ندہبی ، جغرافیائی اور تهذیبی طور پر ڈیڑھ ہزار برس سے مربوط ایک اتنی بری پٹی کو ایک داخلی۔ نفسب تعینی سیاس وحدت دینے کاخواب کھے نیائمیں ہے بلکہ اس کے پیچھےاب کم و بیش ڈیڑھ سویرس کی تاریخ ہے!س میں مختلف مرحلے آئے اور بین الاقوامی منظریر آنے والی علمی اور سیاسی تبدیلیوں کے پین منظر میں تھی بار اس صور تنحال کے معنی بھی بدیے 'اسکے امکان كابيانه بهي دولتارم الكين اس بات ا نكار ممكن نهيس كداس بور اعمل الكار احساس پیداہوا ہے اور عالمی سطح پر اسکانونس لیا گیاہے ایک بڑے تاریخی اور تہذیبی پس منظر میں اس طرز احساس کا دد اعتبارے مطالعہ ضروری ہے ایک توزمانی جست سے کہ کم از کم بچھلی ڈیڑھ صدی میں یہ آرزو کن مرحلوں سے گزر کر موجودہ صورت تک پینی ہے اور اس کامر کزی تصور کیا ہے۔ ادر دوسرى اسلامى تهذيب كے مختلف منطقول كے اعتبار سے كه بيه محسوس بوسكے كه اسلامي ونيا من اس کا آئنگ کن اصولوں کے تحت ترتیب یا باہے 'اور چونکہ موجودہ صور تحال میں یہ ایک بيجيده اور مبيلو دار حقيقت بالندابيه ديكهنا ضرورى هو كاكه بديملوبراه راست يابالواسطه كن كن علاقول ميں ظاہر ہورہ ہیں۔ اسلام این اصل میں آج بھی ایک خانہ بدوش نہ ہب۔۔ خوداس کی این دنیامیں بھی اسکے مراکز علم و تهذیب ہمہ وقت سفرمیں رہتے ہیں 'اس لئے ماریخ كے برمر حطير اسلام كاتمذي منظر نامه أيك في اور مازه امكان كے ساتھ ظاہر ہو ماہے اور اسكى واظلی دین وحدت نظینے پہلووں سے خارجی اوضاع تہذیب و سیاست تر تیب وی ہےاور تمذيول كے عالمي نقت ميں أيك فعال ماليفي عامل كاكر دار اواكرتى ہے عامل كايد كر دار بنيادي طور پر تصور انسان سے پیدا ہو ماہے جس کے منصب اور ذمہ داریوں کے تعین سے ماریخ کا خاکہ

اسلام کی آمد کے بعد سیاسیات عالم کاایک اہم واقعہ سے کہ آفاقیت کا دعویٰ دونداہب کی

پیدا کی ہوئی تمذیوں کے درمیان متحصر ہو کررہ گیا.... ملامد عیمائیت۔ معلوم دنیا کاایک برا حصدند صرف ميد كدان دوتمرنول كرمرمان متعتم تفاعبك تبليغ يافنوهات كزر فيع بقيد دنياكو بمی این دائرہ اڑمی شال کرنے کاروتی بھی ائی سے خاص تھا۔ نہی مزاج اور ندہب کے سائی مطالبات کے ماتھ ماتھ اس میں خارج بین Extrovert سامی اور خارج بین ا ( extrovert ) آریائی ذہن کے تیلی دجانات بھی اس کے محرکات میں شار کئے جا سکتے ہیں۔ پورامشرق بعیدائے مزاج کے اعتبار سے ایک داخل بین ( (introvert) ) اورخود مركز تمدن تعاجس من زبى اثرات بحى اس اندازى سياى بين الاقوا أيت بيدانس كركية متصدو شرق ادمط اور بورب كاحصه تمى مندوستان من بحى اى دنيات بابرد يمن كانه كوئى تسل مطالبه تفانه ذبي شرورت وفرقه كي صورت حال يهمي كدان كاللي مزاج توتهاليكن ان كيا اندر كون مياذين متحرك عمل موجود منس تعاجوانس اين دنيات بابر نكفير مجور كرما-اس صورت حال من آفاق انسان كروى تصورات فروع يايا الك ودجواملاى دنيات بدا مواقعاً اور دو سراجو عیسوی دنیا کانمائنده تھا۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک بنیادی فرق تھا۔ عیسوی دنیا میں سیای عمل ندہب کی مصلحت میاسی اور آفاقی مصلحت کے ساتھ وابستہ ہو منی کیکن بیروابستی صرف چند مدین کمئرری ادر بعدازال جرج اور ریاست کے تصادم میں نوٹ کر ایک اور شکل کا اختيار كر كئي إسلام من فرد سے سياى اور بين الاقوامى مطالبات كى نوعيت براور است ہے اور بيه مطالبات انسان كے تصور خلافت كے لازى مضمرات كى حيثيت ركھتے بي اندا اسلامي ماريخ میں بمیشدانتمانی دنیادارانه سیای مظاہر کے ہیں منظر میں بھی یہ مطالبات کافر مانظر آتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں فتوحات کی سرعت اور وسعت نے زہب کے اس مطالبے کو اسلام دنیا کی نفسیات میں ایک اور تمایاں مرکزیت عطاکر دی۔ سیای اقترارِ اعلیٰ کی ملکیت فقد کاجزو اعظم تو بھی تبیں رہی لیکن اسلام کے پیدا کئے ہوئے تصور انسان کاجزواعظم ضرور تھی۔ جس طرح ندب کے نظام عبادت میں تفتور عبدیت بنیادی محرک عمل تھا 'ای طرح ندہے عالی الد سای مطالبات کابنیادی محرک عمل انسان کانصور خلافت تھا۔ چنانچہ سیای غلامی کی تولیت تقهی طور پر اکر انسان کودائرہ اسلام سے خارج نیکی کی ہو او بھی تصور انسان

ایک مخت انسانی ' Sub-Human حیثیت ضرور دے دی تھی۔ ای لئے انسانی آزادی کے معنی نقد کے نقطہ نظرے اور بیں اور اسلام کے کلی تقتیر انسان کے نقطہ نظرے اور۔ قرآن كى بيان كرده ترتيب فضيلت من ايك صالحين كاروتيه باور دومرا شمدا كليباني أكر بغداد مفر وسط ایشیا آزادی اور غلامی کی بحث سے ایک بے نیازی یا اسلام کے نقتر انسان کے تحت اس کی تمذیب میں اقتدارِ اعلیٰ کے حصول کی طرف مجمی بے تیازی اور مجمی واضح غلطی پر بنی نظر آ آے تواس کی وجد میں ہے میں وہ روتیہ ہے جے اقبال نے ملاکی اصطلاح سے بیان کیا ہے۔ تقتورِ خلافت کے سیای مضمرات نقبی مطالبہ کرتی ہے ،وہ بجائے خود انسان کے تصور خلافت کے مضمرات میں ہے۔ یعنی عیریت خود تعر برلانت کا ایک پہلو ہے۔ جب اسلام کے دائرے میں انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں درتی کامطالہ ہوتا ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ مید درستی بطور خلیفه اس کے انسانی و قار کالازمه ہے۔ مید درستی پیدا ہوتی ہے انفرادی وجود میں توت عقلير كجبلت اور توت فليم يرغلب .... غلب نصب العين كاغلبين جاتاب بي تینول مطالبات حقیقت انسانیه بی کے مطالبات میں جوہردر جدوجود انسانی پر ایک الک رتک میں ظاہر ہوتے ہیں۔ روایتی اسلامی تمذیب نے اس کے لئے ایک تقیم کار کرر کمی علی جو کم الذكم الك بزار برس تك مورزرى .... آفاقى غلبه حكومت اورجمادى تحركول كورے وانون كاغلبه علااور فقهاك وانزة عمل مين اور اخلاص كى بإسدارى صوفيا كامنعب معكوس ترتيب مي میباطن ظاہراور آفاقی کی تعتبہ ہے۔ لیکن یہ تعتبہ مطلق مجمی نمیں دی۔ ہردائرہ عمل کی چھوٹ دوسرے دائرے پر پڑتی و کھائی دی ہے 'اس لئے کہ یہ تیوں دوائر قطرت اٹیا کے مطابق ایک منطق ربط می داتع بیر- ای طرح ایک خاص دقت پر آگر عیسوی دنیانے بھی ایسی مایک تعتیم پیدائی۔ لیکن اس میں چونکہ باہمی تلازم نمیں ہے اس لئے تنوں دائرے ایک دومرے سے یاتو أزاديس ياتصادم كى صورت من بير-اس المبارئ يه تينول دائر اي اي على مذبب كادرجه طامل کر کیتے ہیں۔ یہ تمن دائرے ند بب ، قومیت اور سای نظریے کے دائرے ہیں۔ اس می ند ب کے ذیا اخروی فلاح ، قومیت یا ملک کے ذیعے و تنوی تحفظ اور سیای نظریے کے ذے نصب العین کی پاسداری ..... دور استعار می دوتوں نصورات کو ذک مینی ایک کو کامیابی

کی وجہ سے اور دوسرے کو شکست کی وجہ سے۔ استعاری کامیابی سے قومیت اور سیاسی نظریے کا دائرہ اتناوسیع ہوا کہ اس نے ندہبی طرز احساس کو ایک گوشے میں دھلیل دیا۔ اسلامی دنیا میں سیشکست تعدنی نظام کی سیاسی شکست کے بجائے ایک پورے تصور انسانی کی شکست بن کر ابھری اور حصول آزادی کا تصور ایک ایسانہ ہمی فریضہ بناجس کی اخروی جسیس بہت واضح تھیں۔ عیسوی دنیا نے بھی ابعد الاستعاری دور میں ایک نے انسان کا تصور واضح کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ ذہبی کی طرز احساس کی جڑیں اکھڑ پھی تھا خرسے بیا ہے طرز احساس کی جڑیں اکھڑ پھی تھیں مہذا یہ تصور انسان سیاسی نظر سے اور قومیتی تفاخر سے بیا ہے ہوا۔ اس کا ایک اچھا تجزیہ Alvin Toffler نے آندر سے ریزلر کے حوالے سے نقل کیا ہوا۔ اس کا ایک اچھا تجزیہ Alvin Toffler نے دیر در کے حوالے سے نقل کیا ہوا۔

نے انسان کا یہ نصور کمیونسٹوں پر بھی غالب رہا .... بیر ویت یونین والے اب بھی سوشلسٹ انسان 'کی آمد کاذکر کرتے ہیں۔ لیکن طرا تضمی نے اصل میں مستقبل کے انسان کا واضح خاکہ پیش کیا ..... "انسان بے مثال طور پر مضبوط 'عقلند اور سریع الاوراک ہوجائے گا۔ اس کاجسم زیادہ موزوں اور اس کی حرکات زیادہ پر آہٹک ہوں گی۔ اس کاطریق زندگی بہت ڈرامائی ہوجائے گا۔ ایک عام آوی ارسطو' کو سے اور مارکس کی سطح پر پہنچ جائے گا۔ ایک عام آوی ارسطو' کو سے اور مارکس کی سطح پر پہنچ جائے گا۔ اور میں پہتیں برس قبل فرانر فین نے ایک نے انسان کی آمد کی خبروی جے ایک نیا اور میں پہتیں برس قبل فرانر فین نے ایک نے انسان کی آمد کی خبروی جے ایک نیا

اب آیا اسلامی دنیای طرف اسلامی کے بہ بے تجربوں سے پہلے منصب کی شاخت کے دھندلا جانے کی وجہ سے تصور انسانی بنے لگاتھا الیمن بے فارجی نظام اور اس کے بیان 'سے متعلق ایک امر ہے۔ وہ معاشرہ جس کی بنیادی اصطلاح منت 'ہو 'اس میں کسی نئے انسان ' کے ورود کا تصور ایک عظیم غذہ ہی بحران پیدا کئے بغیر نمیں ہو سکتا۔ چنا نچہ پہلے ور جمیں مظرین کی ایک پوری براد ری نظر آتی ہے جن کے اندر ان ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوتا ہے جوالیک بد لمجے ہوئی صور ت کے آئینے میں تصور انسان کی بازیافت اور اسے ایک پیکر محسوس دینے کا کام تھا۔ پہلے در جمیں حضرت مجد دالف ثانی " سے شاہ دلی اللہ " تک کے لوگ محسوس دینے کا کام تھا۔ پہلے در جمیں حضرت مجد دالف ثانی " سے شاہ دلی اللہ " تک کے منصب کی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت انسان کی معرفت سے انسان بیت کے منصب کی تصور انسان میں بحث جمت ظاہر کی مدد کو آتی ہے۔ لئندا عین اس وقت جب اسلام کے تصور انسان میں منصب عبدیت نے منصب خلافت پر اس قدر غلب پالیا کہ مؤفر الذکر تصور تقریباً کم ہوگیا تو اس منصب عبدیت نے منصب خلافت پر اس قدر غلب پالیا کہ مؤفر الذکر تصور تقریباً کم ہوگیا تو اس وقت انسان کامل ' کاوہ تصور جو اسلام کی جت باطن میں تھا ' فاہر ہوا اور عمد جدید نیز مستقبل منسان کامل ' کاوہ تصور جو اسلام کی جت باطن کا حصہ تھا ' قاری خرک شرید نہت عشق کے مسائل کے ادراک اور ذات رسالت تک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شدید نہت عشق کے مسائل کے ادراک اور ذات رسالت تک عباطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ طفیل ' اقبال کی ذبان سے وہ انسان جو تاریخ کے باطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ طفیل ' اقبال کی ذبان سے وہ انسان جو تاریخ کے باطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ طفیل ' اقبال کی ذبان سے وہ انسان جو تاریخ کے باطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ طفیل ' اقبال کی ذبان سے وہ انسان جو تاریخ کے باطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ طفیل ' اقبال کی ذبان سے وہ انسان جو تاریخ کے باطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کاحت میں خور تو انسان جو تاریخ کے باطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ تاریخ کے باطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ تاریخ کے باطن کا حصہ تھا ' تاریخ کے " بیان " کا حصہ تاریخ کی تو تاریخ کی تاریخ کی تو تاریخ کی تو تا

•

Alvin Toffler: The Third Wave

بنا..... بندة مومن كى اصطلاح اسلام كاس تصور خلافت كى باز يافت بيجو نيابت وعبديت كى جامعيت سے پيدا ہو تا ہے اور اس كامحرك عمل آرزو ہے۔ اس كى عبديت كارخ حق كى طرف اور نيابت كارخ ملق كى طرف ہے۔ اس تصور يرچوتك بهت تنصيلي مباحث موجود ہیں 'بلکہ اس کے تعارف میں حرف آخر کی حیثیت رکھنے والی تحریر پروفیسر محد منوز کامبوطی مقالہ علامہ اقبال بھنور آدم ، کے نام سے موجود ہے ، اس کے اس کامزید بیان یمال ضروری نہیں۔ یمال بس اتن بات کفایت کرے کی کہ اگر تصورات عمل کی بنیاد بنتے ہیں تو مغربی دنیا کے چیلنے کاسب سے برداجواب مردمومن کے تصور کی بازیافت ہے۔ مغرب کے عملی اور قاری علیے کے خلاف جو عمل بھی اسلامی دنیا میں وجود میں آیا اس میں اس تصور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے.... برصغیر ار ان اور افغانستان کی موجود صور تیں اس کی اہم مثال ہیں۔ بعض اللہ ممالک ابھی اس عمل میں ہیں جہاں ایک سطح پر جا کر میں تصور ان کی تعمیر نوکی بنیاد بن سکے گا۔ اس امر کا حساس مغرب کے علمی طلقول میں نمایال ہو تاجارہاہے۔ Francis Robinson ن عالم اسلام ١٥٠٠ء ك بعد كمطالع ير بن اين كمات من اقبال كالتي تصورات كو مرکزی حیثیت دی ہے۔ اور عالم اسلام کی نئی ابھرتی ہوئی شبیہ کے مطابعے کی بنیاد اقبال کو بنایا ے "كيونكه اب ظاہر مو ما موايد عالم نو "اى تصور مرد مومن كالازى مار يخى تيجه بـــــ اكر فقد کلام اور تصوف میں کار تجدید ایک جائز اور ضروری تصورے توان سے کمیں زیادہ ضروری کار تجديد تصور انسان مي ہے... اس تصور كى بازيافت صرف اس وجه سے ممكن ہوئى كه عمد جديدكى ان تمام بیجیده اور باریک تبدیلیول کے باوجود بن میں بعض کار جان اسلام کومتروک قرار دینے کی · طرف ہے اور بعض کا اس کے طرز احساس کو تبدیل کر کے "جدید بنرومیات" کے مطابق مطابق دها لنے کا اسلام کااصل می اور روایی طرزاحساس زنده اور مجفوظ رہااور عمد جدید کی روحانی ضرور تول اور ان سے پیدا ہونے والے تاریخی مطالبات کے سامنے 'اقبال کے کلام میں ایک پیرمحسوس بن کر سامنے آیا۔ اس تصور کے اپنے بہت سے اصوفی انسانی اور

تاریخی مضمرات بیں جن کے حوالے سے عالم اسلام اور اس میں مختلف صور تیں اختیار کرتی ہوئی ذہنی عظری اور تاریخی موجوں کامطالعہ مفید ثابت ہو گا۔

## سيد حسين نفرن اي تازه ترين كتاب:

Traditional Islam in the Modern World (1987)

S. H. Nasr Traditional Islam in the Modern World.

س...اران 'شام فلسطین اور لبنان کے مسلم گروہ.....ان کی نقدیر آریخ میں ایک خاص اسلوب سے سفر کر رہی ہے اور ان کے نفسیاتی رجحانات کی مشاہمت قومی ہے۔
میں مصر 'سوڈان اور ان سے قریب کے ممالک۔

٥.... سياه فأم أفريقيه من حيث المجموع \_

١ ..... المغرب برائش البيان تيونس الجزائر وغيره يعنى بوراشالى افريقه جس بربر مزاج كاغلبه

ك.....مشرق بعيد.... ملائشيا "اندونميشيا ورفليائن وغيره-

٨...بروديت وسط ايشيابشمول جيني تركستان \_

٩ ..... مسلمانول کے وہ اقلیتی گروہ جو مغرب کے مختلف ممالک میں آباد ہیں۔

ان تمام منطقوں میں انتمائی متضاد رجانات ایک دوسرے سے دست و کربان ہیں اور مختلف طرز احساس کی لکیریں ایک دوسرے کو کا نتی ہوئی گزرتی ہیں انکین انمی باہم در آویزال کیروں سے اسلامی دنیا کی وہ بصور بنتی ہے جو اس کے باطن کی مضطرب اور سیال حقیقت کی ممائزہ کی کرتی ہے ہے اس کی وہ صورت ہے جو تاریخ کی کارگاہ کثرت میں مختلف ذہنیتوں 'مائندگی کرتی ہے ہے اس کی وہ صورت ہے جو تاریخ کی کارگاہ کڑت میں مختلف ذہنیتوں 'اسالیب فکر' علاقائی رجی نات کے منشور ( Prism ) سے گزر کر قویں قزح کی طرح اسالیب فکر' علاقائی رجی نات کے منشور ( قویں ظہور ہے ۔۔۔۔ اختلاف کے ہیں منظرین منزہ وحدت کا سورج دمکتا ہے۔۔

اس سورج کی موجودگی کے شواہداور عمد جدید میں اس کی موجودگی کے معنی کیاہیں۔
فطرت ظہور کانقاضہ کثرت ہے۔ یہ فطرت اشیا کالازمی مطالبہ ہے اور اس کاسب سے بردامظر
خود تاریخ ہے = کثرت کے ساتھ تغیروابستہ ہے۔ لیکن وہ تہذیبیں جن کی جڑیں اصولی حقیقت

وہ چیز جواسلامی دنیای وحدت کی اصولی علامت کمی جاستی ہے 'زندگی کی طرف ایک ایسا روتیہ ہے جو یوں تو پوری آریخ نبوت کی دارشت ہے لیکن عمد جدید کے منظر پراس کی باسداری اور اس کی نمواسلامی آریخ و تہذیب کی امانت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جے ڈاکٹر بربان احمہ فار وتی نے قرآن کی اصطلاح میں انسان شور اعتبار سے فجور و تقویٰ کا اختیاز قرار دیا ہے۔ یہ اختیاز اس بنیادی حس اختیاز سے بدا ہو آب تو وہ حق اور باطل میں ہر سطح پر اختیاز کرتی ہے۔ اس کا مربوط 'مسلسل اور متحکم ظهور تصوف کی روایت اور اس کے روتیہ میں ہوا ہے۔ بنا یہ باس نیم بحت رانشر روایت کے مزاج کے بارے میں گاہے بگاہے اپنی رائے ظاہر کرتے رہ ہیں۔ یہاں تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں آناکن ضروری ہے کہ وہ اس مظرکی اہمیت 'اس کی پیچیدگی 'اور تہہ داری نیز اس کے تمذیبی مضمرات سے آگاہ نہیں ہیں۔ ان کا اپنے روت کارشتہ اقبال کی اپنی نبت جو ثنایجی اس اعتبار سے درست نہیں کہ اس مسلے پر اقبال کا ملک ایک طویل سفر ہے جس کی وجہ سے ان کے بات مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہو گا کہ اقبال کی اپنی نبت مقلف مرطع ہیں۔ اگر محمرائی سے مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہو گا کہ اقبال کی اپنی نبت وحس کی وجہ سے ان کے بال شان ولایت اور اس کے کمالات کے بجائے شان بوت کو غلبہ عاصل ہے نبوت کا فیفنا میں اور اس کی تربیت زیادہ نما یاں ہے۔ اس لئے ان کار جمان بار بار حضرت مجدد نبوت کا فیفنا میں اور اس کی تربیت زیادہ نما یاں ہے۔ اس لئے ان کار جمان بار بار حضرت مجدد نبوت کا فیفنا میں اور اس کی تربیت زیادہ نما یاں ہے۔ اس لئے ان کار جمان بار بار حضرت مجدد

سروت اسلامی دنیا کا Bed Rock ہے۔ اس کی خصوصیت زم کو عمل دنیا کے ساتھ جمع کرتا ، خار تی اعمال پرائی نیت بعنی داخلی انسان کو شاہر بنانا اور اپنی نیت پر خدا کو شاہر بجھنا ہے۔ اس کے معرفت کے نظام بھی پیدا ہوتے ہیں ، تمذیب کی رنگار گئی بھی اور آریخ کا توازن بھی۔ یہ روت تمام منطقوں میں ایک مربوط نہ کی طرح موجود ہے۔ کمیں اس کا کر دار خارجی آریخ میں نمایاں ہے اور کمیں نہیں۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے اسلامی آریخ میں اس کی حیثیت اصول کما یا سے اور کمیں نہیں ہو اپنی نمایش کھنی جا ہیئے کہ سکون اور جمود ، دوبظا ہر مشابہ لیکن فی الاصل متضاد حقیقیں ہیں۔ سکون ، حصول کمال کا بیجہ ہے ( ھو الذی انزل السکینة فی اللے اللہ صنین) قلوب المومینین)

مندرجه بالااصولى يملووس كى طرف اشاره كرف كبعد بم اسلامى دنياك منطقه وار

مطالعے کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ایک خاص مصلحت سے اس مطالعے کا آغاز جنوبی ایشیای ہے کرنامناسب ہے۔۔۔۔۔

پروفیسر محد منور کاخیال ہے کہ تاریخ اسلام میں قیام پاکستان ایک نے اصول تخلیق ملکت کانقطۃ آغاز ہے۔ اسلام تاریخ میں ملکتیں تبلغ کے ذریعے بھی وجود میں آئی ہیں 'جنگوں کے ذریعے بھی وجود میں آئی ہیں 'جنگوں کے ذریعے بھی استعال کی گئی ' وہ اسلام کی تاریخ میں اس ہے پہلے بھی استعال نہیں کی گئی تھی۔ ایک خطے میں ثدوی اکثریت ' کی دلیل تھی۔ ایک دلیل سے ذریعے پر صغیر میں سلمان اقلیت ' ہے ' آخت ' ہے۔ اس کے بعد جن علاقوں میں اس دلیل کے ذریعے پر صغیر میں سلمان اقلیت ' ہے ' آخت ' ہے۔ اس کے بعد جن علاقوں میں اصل دلیل ای منطق کے آبائع تھی۔ اس کی بہت نمایاں مثال قلبائن میں مسلمانوں کی جدوجمد شروع ہوئی اس کا بنیادی محرک عمل میں احساس اور اس کی احساس اور اس کی ہدوجمد ہوئی اس متعلق تھنگو آگے ہوگی اور وہاں اس منطق کے اور مضمرات اور امکانات پر گفتگو کی جائے گی ) پر صغیر میں اس احساس کا جنم لین دراصل پوری دنیا میں امت مسلمہ کی نفسیاتی کیفیت ہے ایک سطح پر وابست ہے۔ جس طرح بر صغیر میں مسلمان ' اقلیت میں سے لیکن ایک خطع زمین میں اکثریت رکھنے کی وجہ ہے اپ بر صغیر میں مسلمان ' اقلیت میں سے لیکن ایک خطع زمین میں اکثریت رکھنے کی وجہ ہے اپ مطلات میں اقتدار اعلیٰ کو این حق سے اس طرح پوری دنیا میں مسلمان ' اقلیت میں ہو کے اور دوجود کھاس سیارے کی ایک تقریبا مربوط و مسلمل پی پر آباد ہیں اس لئے اقتدار اعلیٰ ان کا مفار دوشیت کاضامن ہے۔ میں اساسہ میں حاسلہ بی جدید میں الاقوای سیاست میں مفرد حقیت کاضامن ہے۔

جس طرح بوری دنیامی مشرق و مغرب اور شال وجنوب کی تقسیم کے در میان جغرافیائی طور پر بھی جزیر و نمائے عرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے 'ای طرح اسلامی دنیامی مشرن ادسط (یامشرق قریب؟) اور مشرق بعید کے اسلامی دائروں کے در میان پاکستان کو تقریباایک مرکزی حیثیت حاصل ہے جس کے بین الاقوامی اور سیاسی مضمرات ہیں۔ یماں سے بات ذہن مرکزی حیثیت حاصل ہے جس کے بین الاقوامی اور سیاسی مضمرات ہیں۔ یماں سے بات ذہن

میں رکھنی جا ہیتے کہ جس طرح جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کا ادیان سامیہ سے تعال واقع ہوا اسی طرح برصغیر میں اسلام کا تعال ہندومت سے واقع ہوا جے ایک طرح سے تمام آریائی ربخانات کا جمامع بلکہ میوزیم سجھنا جا ہیئے ۔ آرئے تہذیب کایہ اتنا برا واقعہ ہے کہ ونیا میں جماں کہیں بھی سای اور آریائی مزاجوں کا تہذیبی تعامل ہوگا وہاں اس تجرب اور اس کے نائج کو ایک معیاری حیثیت حاصل ہوگ ۔ اس تجربے کی سب سے بری Relevance پیدا ہونے کا مکان انڈونیشیا میں ہے۔ اسلام اور ہندومت کاوبی تعامل اصولی طور پر انڈونیشیا میں بیدا ہونے کا مکان انڈونیشیا میں ہے۔ اسلام اور ہندومت کاوبی تعامل اصولی طور پر انڈونیشیا میں ہوئی ویک ہی موجود ہے جو بر صغیر میں تھا۔ اس کے علاوہ عیسائی مشنریوں کی سمر کر میوں کی کم و بیش ویک نوعیت وہاں دیکھنے میں آر ہی ہے جس سے عمد استعار کے ابتدائی دور میں پر صغیر کے مسلمانوں نوعیت کی ایک بری جنگ پروان چڑھ ربی ہے۔ مستقبل میں وہاں وی پیڑن اصولی جیشت و اختیار کرے گا جس کا ظہور پر صغیر میں ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس ملک کی آبادی ۸۹ فی صرفی اختیار کرے گا جس کا ظہور پر صغیر میں ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس ملک کی آبادی ۹۸ فی صرفی مسلمانوں پر مشتمل ہے اس لئے وہاں جا بیادی ۹۸ فی صرفی مسلمانوں پر مشتمل ہے اس لئے وہاں جا یادی اور اسے متعلق ہوگا۔

سای اور آریائی رجانات کی تقتیم صرف سلی تقتیم نہیں بلکہ اس کی بابعد العبیعاتی بنیادوں کا سوال اسلام کی آریخ میں تقریباً ہر جگہ ہوچھا گیاہے 'خصوصاً ایک طرف فتح ایران اور وسری طرف فتح دیار غرب کے بعداس سوال کی اہمیت بہت زیادہ ری ہے۔ لیکن یہ دونوں وہ علاقے ہیں جمال اسلامی تہذیب نے مقامی تدنوں کو جذب کر لیا اور خصوصاً ان کے لسانی تلازمات کو یکسرنے حوالے عطاکر دیے لیکن ہر صغیر میں ایسانہیں ہوا 'اس لئے یمال تشخص کا سوال ایک اور جہت رکھتا تھا جس کی اصولی بنیادوں کی وضاحت سب پہلے حصرت مجدوالف شائی کے بال دکھائی دیتی ہے۔ وحدت الشود کی معرفت سے پیدا ہونے والی کلامی شائی کے بال دکھائی دیتی ہے۔ وحدت الشود کی معرفت سے پیدا ہونے والی کلامی تشذیبی مظاہر اوردنیائے علامت کے اون میں اسالیب اسی تصور کا کتات کے بابع ہیں۔ یہیں سے وہ علی تہذیبی مظاہر اوردنیائے علامت کے اون ہودی صورت حال کے اعتبار سے غور کرتی ہے۔ بی روایت پیدا ہوتی ہے جو حقائق اشیاء پر اپنی وجودی صورت حال کے اعتبار سے غور کرتی ہے۔ بی کا علی روایت بیدا ہوتی ہے تو خوالوں اسالیب اسی تصور کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں اسالیب علی روایت معاملات دنیا کے اعتبار سے اپنی تشخیص اور وجود کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں اسالیب علی روایت معاملات دنیا کے اعتبار سے اپنی تشخیص اور وجود کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں اسالیب اسی تورک کے خوالوں اسالیب اسی تورد کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں اسالیب اسی حوالی کے اعتبار سے خورک کی تعرف کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں اسالیب اسی حوالی کا تعبار سے ایک ترون کی دورک کی تورک کی تعبار سے ایک کی تعرف کی تعبار سے ایک کا تعبار سے ایک کرت کے تعبار سے ایک کا تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کی تعبار سے ایک کی تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کیا تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کی تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کی تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کی تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کو تعبار سے ایک کی تعبار سے ایک کو تعبار سے تعبار سے تعبار سے ایک کو تعبار سے تعبار

سے قائم رکھنے کے سوال کے تحت سرسید کے ہاں ظاہر ہوتی ہے۔ محض آفاقی نقط و نظرے جو Excesses بھی پیدا ہوا کرتے ہیں 'وہ سب اس تحریک میں موجود ہیں۔ بر صغیر کی صورت حال میں شرسید کی اہمیت ہے کہ مسلم حکومت کے مث جانے سے جو خلا مسلمان معاشرے میں پیدا ہوا تھا'اے صرف سرسید کی تحریک نے گر کر دیا۔ اس کا دوسرا پہلووہ علمی تحريكين بين جو ُديو بند 'اور 'ندوه 'كي شكل مين ظاهر بهو كيي ـ ان كي اصطلاح مملكت نهين معاشره ے ارباب دیو بندمیں جو تقتیم واقع ہوئی 'وہ مسلم روح کے دوجائز طور پرمراتب کے تقاصوں سے ماہر نے والى تقتيم تقى ..... أيك كانقاضه معاشرے كو درست ركھنا تھااور دومرے كا نقاضه اقتدار اعلىٰ كو مصفی کرتا..... بیه دونوں تقاہضے ایک خاص سطح پر ایک دو سرے میں منعکس بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کے تصور حقائق کے مطابق افتدار اعلیٰ مؤثر ہے اور معاشرہ متاثر پہلو.... ہندا آزادی کے بعد بر صغیر میں مسلمان Community کے اعتبار سے پاکستان کو موٹر عضر سمجھنا جا ہیتے اور مندوستانی مسلمان معاشرًے کومتاثر ..... جو تبدیلیاں یماں ظهور پذیر ہوں گی <sup>،</sup> وہ براہ راست یا بالواسطه وہاں کے طراز احساس اور آرزو کو ضرور متاثر کریں گی 'اور اس وقت تک متاثر کرتی ر بیں گی جب تک عبدیت کے نقاضے ترقی پاکر خلافت کے ماریخی نقاضوں میں نہ ڈھل جائیں۔ اس کامطلب میر شمیں ہے کہ ہندوستانی مسلمان ایک الگ مملکت کانعرہ لگادیں ہے۔ جس طرح جهت عبدیت کے نقاضوں کے بہت سے اسکان ہوتے ہیں 'اس طرح جهت خلافت کے نقاضوں کا ظہور بہت می صور تول میں ہو سکتا ہے۔ امکان غالب یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلم معاشرے میں ایک تهذیبی Reconsolidation پیداہو کی بنیادی طور پر سیاس اقتدار اعلیٰ ہے کہیں زیادہ تهذیبی اقتدار اعلیٰ کاسوال ہو گا۔ اگر اس مظهر کوغیر اہم نہ سمجھاجائے تواس کے ابتدائی شوابد ہندوستانی فلموں اورمشاعروں میں ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلم معاشرے مں پیدا ہونے والے تشخص ، قانون اور معیشت کے مختلف بحران در اصل کرب کا ایک سلسلہ ہیں جس سے وہ فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے جو بالآخر تنذیبی طرز احساس کو ہندوستانی اقلیتی وائرے سے نکال کر امت مسلمہ کی آفاقی مصلحوں سے وابستہ کرے می .... ایک ایسے ہندومت کے لئے جس کی اصولی اور مابعد انطبیعیاتی بنیادیں اور ان سے وابستہ روتے فراموش

كے جا بھے ہوں اسكولرازم كاتفور ايك طويل عرصے تك سمارابن سكتاہے الكن ايك ايے مسلم معاشرے کے لئے جس کے اندر اُحساس امت بنیادی محرک کی سیٹیت سے موجود ہو ا بہت تھوڑے عرصے میں اس تصور کے کوئی معنی باتی نہیں رہیں ہے ، خصوصا جب اس کے وعوے داراس کی باسداری میں خوفناک اور مسلسل کو تاہیوں کے مرتکب ہورہے ہوں۔

برصغيرك مسلم معاشرت مين جوفكرى اورعلمي تحريكيس بيدابهو تنيس وه سولهوس صدى کے بعد سے اسلامی دنیامیں بے مثال حیثیت رکھتی ہیں۔ انہیں سے حیثیت کیوں حاصل ہوئی أور اس کاجواب بیہ ہے کہ سترہویں صدی کے بعد دنیا کے تمام مسلم معاشروں میں برصغیر کے علاوہ 🗽 هر جگه روایت تفکر کازوال هوا.... اور اس روایت کی انهیت اور نتیجه خیزی کی طرف اشاره جمال الدين افغاني في ايك تحريم كياه،

"في الاصل اقتدار بميشه خانه علم بي مين مقيم رباب عبد اصل حاكم اليني علم بميشه اين مراكز تبدیل کر آرہتاہے۔ بھی مشرق سے مغرب کوجاتاہے ، بھی مغرب سے مشرق کووایس آ ہے۔ اس سے بھی زیادہ میہ کہ آگر ہم دولت دنیا کامطالعہ کریں تومتلوم ہو گا کہ دولت تجارت علیا صنعت اور زراعت سے پیدا ہوتی ہے ' زراعت صرف علم زراعت ' کیمیائے نباتات اور جیومیٹری سے پیدا ہو سکتی ہے۔ صنعت طبعیات میکا نیکی علوم مجیومٹری اور علم ہندسہ

ے پروان چڑھتی ہے .... اور تجارت منی ہے صنعت وزراعت پر.

یں ثابت ہوا کہ دولت علم سے پیراہوتی ہے۔ دنیامیں علم کے بغیردولت شیں ہے۔ سو علم کے علاوہ بھی کوئی دولت شیں ہے۔ اقصد مختصر موری انسانیت صنعتی دنیا ہے۔ اس کے معنی بيه موت كربيد بنيادى طور يرعلم كى دنياب، أكر علم دنياسدا ته جائة توكونى فخض بهى دنيامي

وہ علم جوبسیط روح رکھتا ہے اور قرار دینے والی قوت سے مملوہے ، وہ علم ظلفہ ہے ،اس کے کہ اس کاموضوع آفاقی ہے۔ فلسفہ بی انسان کو انسانی شرائط سے آگاہ کر ماہے۔ بیاعلوم کو ا ضروری اور لازمی کی طرف بدایت کر ماہے۔ به تمام علوم کوان کی اصل جکہ اور مرتبے پر دکھتا اگر ایک گروه انسانی میں فلسفر موجود نه ہواور اس کے افراد الگ الگ علوم کے متخصص ہوں 'وہ علوم اس گروہ انسانی میں ایک صدی تک بھی باتی نہیں رہیں گے۔ دوح فلسفہ کے بغیروہ گروہ انسانی این علوم سے نتائج ہی مرتب نہیں کر سکے گا"۔

چنانچہ اس نقطہء نظرے ویکھیں تو برصغیریاک و ہند میں مسلمانوں کی فکری روایت دوسرے مسلم علاقوں کی نسبت بہت زیادہ متحکم نظر آتی ہے۔ بلکہ بعض ارباب نظر کا کہناہے کہ اسلامی تندن اور علوم کامفر آماده مرکز سولهویس صدی میمی اس علاقے میں منتقل ہوچکاتھا۔ اس امر کااول ظهوریهاں حضرت مجدد الف ثانی کی صورت میں ہوااور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جس طرح عمرانیات اور تمزنی علوم کومتحکم مابعد الطبیعیاتی بنیادیں فراہم کیں وہ پوری دنیا میں علوم کے بدلتے ہوئے نقتے کو پیش نظرر کھتے ہوئے 'ایک جہت سے اہم کارتجدید کی حیثیت ر کھتا ہے۔ اس علاقے میں بعد کا تمام علمی ارتقابالواسطہ یا براہ راست شاہ ولی الد کے علی یاعملی اثرات سی کے مابع ہے۔ اس کئے جب اس علاقے میں مسلمانوں کی آزادی کاسوال بیدا ہوا تو اس کی بنیاد سمی معاشی یا معاشرتی سوال کی مرکزیت پر نمیں تھی بلکہ ایک فیصلہ کن اصول کے تعين پر تھی۔ چونکہ بیاصولی سوال تھالندااس میں مسلمانوں کی معاشی مصلحتیں 'سیاسی ترجیحات ' معاشرتی اسالیب حیات ' سب کے سب اپن اپن جگه شامل تصلیمن انگریز ' کانگریس اور مسلم لیک کے درمیان جو کشاکش بیدا ہوئی اس کی بنیاد بہت گرے اصول تنے 'بلکہ ہم یہ کہ سکتے ہیں كهاسلام كے تصور كے مطابق انسان كى جهت خلافت كانقاضه بهى تھاكه اقتدار اعلىٰ طلب كيا جاتا..... آزادی کی بیه طلب جیسا که بعض حلقوں میں گمان کیاجا تاہے بھی بنگامی صور تحال کا بتيجه نهيس تقى بلكهاس شعور كالازمى تقاضه تقى جس كى تربيت اسلام كى دحى نے خاتميت كے تصور کے تحت ڈیردھ ہزار برس سک کی تھی۔ ڈاکٹر امبیدکر جب یہ کتاہے بکہ پاکتان مسلمانان برصغیری تقدیر تقااور ایک پراسرار ہاتھ انہیں رفتہ رفتہ اس تقدیر ہے قریب ترکر ماجارہاتھا' تو مسلمانوں کی ماریخ کااس کافہم ہمارے نام نهاد دانشوروں ہے تمیں بهتر محسوس ہو ماہے۔ اس علاقے میں ۹ اویں اور بیسویں صدی میں مسلم فکریات کاار تقا' اور اس کی نبج دنیا کے د میر مسلم علاقوں سے تمیں زیادہ ممری ہے۔ اس کااگر کسی در ہے میں تقابل کیا جا سکتا ہے تو

مصرے لیکن مصرمیں علوم اسلامیہ کی بنیاد تو بہت مضبوط رہی مگر تاریخ کے ان سوالوں کے بارے میں جن سے اس وقت مسلمان نبرد آزما مطے کوئی مرافکری روتیہ و یکھنے میں نہیں آیا۔ آزادی كى جدوجهد كے كمال تك چينج چينج وہ تمام سوال وجودى طور يرزير بحث آجے تصاور ان كاك طريق استدلال متعين ہوچكاتھا جس سے مسلمانوں كوحالت غلامى اور حالت آزادى دونوں ﴿ مرحلوں پر سابقہ پڑتاتھا۔ بیہ فکرتی ارتقاایک علمی گروہ کے ذریعے وجود میں آیاجس کے سرخیل ﴿ کی حیثیت اقبال کو حاصل ہے۔ حصول آزادی سے فورا پہلے اتن بردی فکری جدوجہد بلکہ جہاد تحسى اورعلاقے میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ چونکہ اس جدوجہد کے مرکزی علاقوں میں انسانی تربیت كابنيادى ميذيم اوب تقااس كئير سارے تصورات جو آزادى كے حوالے سے يروان چرھے ا محض مجرد تصورات نميں رہے بلكه انسانی تجرب كالك لازى حصه بناور اس كے بطن ہے تصور انسانی کی جوبازیافت ہوئی وہ بھی ایک مجرد تصور ہے کہیں زیادہ اینے وجودی اطلاقات رکھتا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ میں یہ منفرد عمل ایک مرکزی حیثیت رکھتاہے النداجیے ہی وہ وجودی بحران بيدا موماب جے اس علاقين ارتقاكے مراحل سے كزار اكيا ، ير تجربه خود بخود ايك مثالی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ ار ان میں انقلاب کی فضاید اہوتے بی اقبال کو ایک خصوصی مركزى حيثيت حاصل موتى "اسى طرح افغانستان مين جهاد شروع موتة بى اقبال"اس صور تحال مين ايك زنده تجرب كي حيثيت حاصل كر ميا . بيرسب اتفاقي واقعات نهين بلكه ماريخ مين اثرو ماثر کے نظام کی آفاقی منطق کے شواہد ہیں۔ سوال سیاہے کہ کیابیہ relevance دوسرے مسلم علاقوں میں بھی پیداہوتی جائے گی۔ اس کےبارے میں کوئی حتی بات نہیں کہی جاسکتی الکن اتا ضرور ہے کہ عالمی مسلم فکر کے جو خدوخال واضح ہورہے ہیں اس میں رفتہ رفتہ اقبال کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہورہی ہے۔

اس پوری صور تحال میں پاکستان کی حیثیت کیاہے ؟ فکری اور عملی اعتبار سے پاکستان کا پورا کر دار قائداعظم کی اس اصطلاح میں سمویا ہوا ہے جس میں اس مملکت کو عہد جدید میں اسلام کی تجربہ گاہ اسلام کی تجربہ گاہ کے معنی یہ بیں کہ جہاں مختف امکانات کو عمل میں لاکر دیکھا جائے کہ وہ موثر اور کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس مملکت میں جس چیز کو لاکر دیکھا جائے کہ وہ موثر اور کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس مملکت میں جس چیز کو

فکری اختثار کما جاتا ہے وہ ابنی ابنی سطح پر اسلام کے مختلف پہلوؤں کے عملی اطلاقات کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کمی جاسکتی ہے اور ہر پہلو کے مقابل اس کی ضد موجود ہے۔ عمد جدید میں یاکستان کا اسلامی کر دار بنیادی طور پر کس چیز سے عبارت ہے؟

تمام مصنفین جواس موضوع پر لکھتے ہیں وہ نصب العین کی سطح پر پاکستان کے بین الاسلامی رویتے کو اور نظام مملکت کی سطح پر نفاز شریعت کی کوششوں کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ نفاذِ شریعت کی اصل اہمیت کیااس امر میں مضمرہے کہ ریہ "ہمارا" قانون ہے۔ ظاہرہے حقیقت کی سطح پر بیر چیزی اہمیت نہیں رکھتیں۔ اصل بات صرف بیے کہ جس نصب العین سے ایک معاشرہ وجود میں آیا ہے وہ اپنا قانون بھی ساتھ لا تاہے کیونکہ نصب العین کے لئے جدوجہد كے عمل میں جونتائج حاصل ہوتے ہیں انہیں صرف اس سے پیدا ہونے والا قانون ہی قیام عطا کر سكتاب- عين ممكن ہے كماسلامى نصب العين كى جدوجمد كے عمل ميں بہت سے اخلاقى معاشى اور آفاقی نتائج حاصل کر کے جائیں لیکن ان کااصول قرار اور ان کی بنیادِ بقاصرف وہ تشریعے ہے جو اس نصب العین کے ساتھ خاص ہو۔ عمد جدید کی تغیر آشنا فضامیں ایک جدوجہد کے ذریعے نتائج كاحاصل كرلينامشكل نهيس بي كيكن است برقرار ركهناا سے بقااور استحكام دينامشكل ہے۔ بیسویں صدی کے نصف آخر تک چینجے بہنچے دنیا کے مختلف اسلامی ممالک نے جزوی طور پر اسلامی نصب العین کو حاصل بھی کر لیااور اس وقت پوری اسلامی دنیا کے ظاہرو باطن میں جو اصل جنگ جاری ہے وہ صرف اتن ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف قوتوں اور رجانات کی آويزش من كيااب حاصل كرده نتائج كواستحكام ديناور آئنده حاصل بون والياتي كوبقا عطاكرنے كى كوئى صانت موجود ہے .....تشريع اسى كى صانت ہے ..... بقول ڈاكٹر بر مان احمد قاروقى یہ تخلیقِ اقدار اور تحفظ اقدار کا فرق ہے۔ پاکستان میں شریعت سے متعلق تمام تجربات اور مطالبات اس وقت ایک بهت اہم پهلولیعن اصول قرار سے متعلق ہیں۔ اصوبی صور تحال یہ ہے کم پاکستان کاموجودہ معاشرہ نصب العینی جدوجہد لینی اصول خلافت کے ذریعے وجود میں آیا اور اب تشریعی عمل مین اصول عبدیت کے تحت قرار پذیر ہو گا۔ کم دبیش یہ صور تحال دنیا کے تمام مسلم معاشروں میں تمسی نہ تمسی در ہے میں پائی جاتی ہے جاہے اس کی شکل بظاہر مختلف ہی

کون نه و کھائی دی ہو ..... یہ بیسویں صدی کی در میانی دہائیوں میں نو آزاد مسلم ممالک میں اپنا تشخص حاصل کرنے اور پھرا ہے ایک ٹھوس معروضی حقیقت بنانے کا عمل ہے۔ اس کا بنیادی ماؤل پاکستان ہے۔ اس سلسلے میں جو فکری موجیس یماں سے پیدا ہوری ہیں انہوں نے دنیا کے بہت سارے اسلامی ممالک کو شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر کیا ہے۔ مسلم دنیا کا ایک بلاک و کی صورت میں استقامت پذیر ہونے کا سوال بہت حد تک تشریع کے میدان میں ایک مور آور کی صورت میں استقامت پذیر ہونے کا سوال بہت حد تک تشریع کے میدان میں ایک مور آور کی صورت میں استخام تربیت کی صورت میں استخام تربیت کی صورت میں استخام تربیت کی معاشروں کی تاریخی مصلحت کائے اور انسان کے اجتماعی احساس عبدیت کو دونوں سے بیک و متت وابستہ ہاور اس کا نازک توازن کو دریافت کرنے کی کوشش پاکستان کا بنیادی اسلامی حقت وابستہ ہاور اس کے نازک توازن کو دریافت کرنے کی کوشش پاکستان کا بنیادی اسلامی دیان ہے۔

### میں کیا گیاہے۔

سودیت یونین کی مسلم آبادی کا ندازہ ماہرین کے نزدیک پانچ کروڑ کے قریب ہے۔
بینک سن کا کہناہے کہ تعداد کابیہ اندازہ 20ء کی مردم شاری کے اعدادو شار کو بنیاد بناکر قائم
کیا گیاہے۔ اس خطے کے موجودہ رجحانات اور امکانی صور توں پر غور کرنے ہے پہلے یہ ضروری
ہے کہ ہم یماں کے نسلی 'نہ ہمی اور شاریاتی حقائق کی ایک ایسی فہرست بنالیں جو قابل اعتماد ذرائع
پر مبنی اور اس اعتبارے قابل قبول ہو۔ اس پہلوے سب سے اہم نکتہ آبادی ہے۔ اس سلسلے
پر مبنی اور اس اعتبارے فش باخ نے درج ذیل نقتے تر تیب دیے ہیں؛
میں ماہر شاریات مرے فش باخ نے درج ذیل نقتے تر تیب دیے ہیں؛

#### F1977 F1++4

| تناسب      | مسلم آبادی       | كل سوويت آبادي   |                |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| : عءاافيمد | 12797***         | 164.00           | £19 <b>1</b> 4 |
| ۲ءاافصد    | ۲ <b>۳۳۸</b> ۰۰۰ | r+AATZ+++        | £19 <b>0</b> 9 |
| ٢ء٣اقصد    | roroz            | 2812r***         | £19 <b>∠</b> • |
| ۵۶۲۱فصد    | ٠٠٠٠٠            | 4444444          | £19 <u>6</u> 9 |
|            | 40-60            | <b> </b> - ••••• | ۲۰۰۰ء (متوقع)  |

## اس نقتے کابنیادی سبب آبادی کے بڑھنے کے تناسب میں پیدا ہونے والا فرق ہے۔ اس کی صورت یوں ہے،

| £192° _69    | £1909-L+   | £1979 _09 | _               |
|--------------|------------|-----------|-----------------|
| ۳ ء ۸ قیصد   | ۲افیصد     | ۲۳فصد     | كل سوويت بيونين |
| ۵ء ۳ فیصد    | سافيصد     | ے سم فیصد | روی             |
| ۲ ء ۲۳ قيميد | ۰ ۵ ۳ فیصد | اس فیصد   | مسلمان          |

اس شاریاتی رجان کے نتیج میں مسلم آبادی کے زیادہ دوگ کم عمریں اور "سلاو" موکی معمری اور "سلاو" موکی معمری کایٹرروی فوج برید براے کہ اس میں ۱۹۸۰ء میں تعداد ۱۹۸۵ نیدمسلمانوں ہے بردھ کر ۲۰۰۰ء میں ۲۹ فیصد تک حاسمے گی۔

وسطایش کے مسلمانوں کے مسلم شعور اور اس کے منفرد تشخص کوختم کرنے کے لئے گزشتہ ساٹھ برسوں میں سودیت سوشل انجینزگ لئے ایک بہت سائنسی اسلوب اختیار کیا ہے۔ تعلیم کے پہلو سے اس پر زور دیا گیا دو مری طرف بڑے وسط ایشیائی علاقوں کو چھوٹی ریاستوں اور افراد تعلیم کے پہلو سے اس کی خلاف احتجاجی مہم بھی چلی انتظامی پونٹوں کی شکل دی گئی۔ اسالین کے زمانے میں بی اس کے خلاف احتجاجی مہم بھی چلی تھی۔ اس کا ایک پہلو سے فائدہ بھی ہوا ہے 'اور تشخص کی ظاہری سطح کواس سے نقصان بھی پہنچ ہے۔ دو مری کوشش جو سوویت سوشل انجینزگ نے کی اس کا تعلق معیشت سے بینڈگ من اور ومیش کا کمنا ہے کہ کوشش ہے کی گئی ہے کہ مسلم آبادیوں کی ساری معاثی بینڈگ من اور ومیش کا کمنا ہے کہ کوشش ہے کی گئی ہے کہ مسلم آبادیوں کی ساری معاثی مصلحت سوویت نظام سے وابستہ کر دی جائے گئین اپنی ماہرین کی رائے ہے کہ معاشی می تعمیل کے معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی ہی بیتھی سے بیونتگی ان سلطنوں کو ٹوٹ کی معاشی ہے۔

اباہم موال یہ ہے کیا سودیت مسلم علاقوں میں اسلام اور امت ہے وابنگی کوئی ایم

زیریں موج وجود رکھتی ہے جس کے مستقبل میں آگے بڑھنے اور ایک شکل اختیار کرنے کے

امکانات پائے جاتے ہوں ۔ مسلمانوں کے متعلق ہودیت پروپیگنڈ الڑیج تواس کے ہرامکان کی

نفی کرتا ہے لیکن اگر سوویت ذرائع کا غور سے مطالبہ کیا جائے تواندازہ ہو گاکہ گزشتہ کی

برسول میں ایک متواذی اور بہت صد تک زیر زمین اسلام کالیک ایسا شیعور پیدا ہوا ہے اور اس کے

تحت ایسے گروہ وجود میں آئے ہیں جن کو خطر ناک سمجھا جارہا ہے۔ ان میں صوفیا کے وہ

اٹرات سے محفوظ منیں ہے۔ اس کے شواہد مختلف ریاستوں کے فرسٹ سیکرٹریوں کی ان

اٹرات سے محفوظ منیں ہے۔ اس کے شواہد مختلف ریاستوں کے فرسٹ سیکرٹریوں کی ان

قتریروں سے ملتے ہیں جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس جن میں ان رجانات ہرتشویش کا اظہار پڑھتا جارہا ہے۔ اس کے شواہد کوئیک کے دور کا انت ہرتشان کی دور کیا کا کھیل کیا کہ کا تعرب کیا کہ کوئیل کی ان کے دور کے دور کوئیل کیں کے دور کی کیا کے دور کی کھیل کے دور کے دور کی کھیل کے دور کیا کے دور کوئیل کیں کے دور کے دور کی کھیل کیا کہ کوئیل کے دور کی کی کوئیل کی کوئیل کے دور کی کی کوئیل کے دور کی کھیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے دور کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے دور کی کوئیل کے دور کوئیل کے دور کوئیل کی کوئیل کے دور کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے دور کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے دور کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے دور کوئیل کوئیل کی کو

۱۹۸۷ء کے براودا میں اور ۲۵ رجنوری ۱۹۸۷ء کے "کمیونسٹ تاجکتان " میں خلاف قانون نرہی جماعتوں کیان اسلامزم کے فروغ اور سوویت ندہب دسٹمن پر وبیگنڈے کی ناکامی بر یارٹی کا تحریس میں بہت زور دیا گیاہے۔ ہانس براکر لکھتاہے کہ سمیویت حکام اب خود اس امر کونشلیم کرتے ہیں کہ انکی سلطنت میں اسلامی شعور کافروغ خطرناک حدوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس طرح وسط ایشیامین وہ تحریکیں بھی موجود ہیں جن کی بنیاد تسلی اور لسانی تبذیب ہے۔ چوتکہ بيال اور لساني بس منظر خالصتا اسلامي بي لنزالك قدم آكے بردھ كراسے ايك اسلامي رنگ

ضروراختیار کرناہے۔

اس ساری صورت حال کے پس منظر میں ایک لطیفہ بھی کار فرما ہے۔ مسلم ممالک میں ہو علاقائیت برستانه رجحانات کو فروغ دینے کی کوشش میں مودیت علمی اداروں نے بری تحقیق کے ساتھ کتابیں تعین کیں اور ایک ایسی منطق کوجنم دیاجو ندہبی اور نظریاتی شعور کوپس منظر میں <u>د هکیل کر علاقائی اور لسانی شعور کوسامنے لائے۔ اتفاق سے وہ سارا کام خود مویت یونین میں وسط</u> ایشیائی ریاستوں کے لئے آزادی کی علمی بنیاد فراہم کر ماہے۔ اس کے لئے جدوجہد کے ابتدائی آثار ابھی نمایاں ہونے شروع ہوئے ہیں اور افغانستان میں مرویت یالیسی کی تبج میں تبدیلی کا ایک یس منظران رجحانات سے بھی متعین ہوتا ہے۔ و<u>سط ایشیااور دیگرمو</u>ویت علاقوں میں اسلام اور ام<u>ت ہے متعلق جور جمانات پرورش پارے ہن</u>ان کی عمرہ تفصیل درج ذیل کتابوں میں ملاخطہ

I. mystics commissars A benningsen & S. Wimbush Muslims of the Soviet Empire- A. Benningsen G S. Wimbush

اس کے علاوہ انگلتان سے شائع ہونے والے رسالےcentral Asian Survey کی فاکلوں کر میں اس موضوع سے متعلق اعلیٰ ترین تحقیق مواد دستیاب ہے۔ ہم نے ای باب میں یہ عرض کیا تھا کہ جب زہب کی ظاہری جہت رکوئی ایسادیاؤ راے جے سمار نامشکل ہوتواس کی باطنی جہت ' جست ظاہر کی مدد کو آتی ہے اور کو یا غیب ہے ایک نی صورت حال بیدا ہو جاتی ہے۔ سرویت یونین كالمسلم معاشرہ اس كى ايك بهت نماياں مثال ہے۔ صوفى تحريكوں كے زير اثر جو شعور بروان جڑھ رہاہے اس کامنطقی نتیجہ تصادم کے علاوہ اور مجھ نہیں ہے اور واقعات کی رفتار بتاتی ہے کہ بیہ تصادم توقعات سے بہت بہلے واقع بوجائے گا۔ اس سلط میں انس براکرالکھتا ہے :

"ہم اگر بیہ تصور کریں کیرویت مسلم معاشرے میں وہ وافلی تحرک موجود نہیں ہے جو اس کے احیاء کے لئے ضروری ہے توہم شدید غلطی کریں گے۔ بہت سے مصریہ سمجھنے میں ناکام

رہے ہیں کہ مسلم علاقوں میں وہ عناصر بھی ختم نہیں ہوئے ئیدویت سوشل انجینٹرنگ جنہیں تاور کے کر پر نہ سرمسا

کرنے کے دریے ہیں۔ یہ درست ہے کہ کئی مرتبہ اسلامی ایمان اور مسلم سیاست نے نئی اور آ تصوراتی شکلیں اختیار کیں۔ لیکن اسلامی تهذیب مجھی ختم نہیں ہوئی۔ شدید ایمانی جذبہ اور آ

متحرک سیاس عمل کی بنیاد ہمیشہ کی طرح آج بھی ٹھوس ملتے"۔

آئ ہویت یونین میں جور جحانات پیدا ہورہے ہیں ان کی پیش بنی اقبال نے بہت پہلے کر لی تھی اور اب تک وہاں کوئی الیم تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جس کی طرف کسی نہ کسی پیرائے میں اقبال نے اشارہ نہ کیا ہو۔ عین ممکن ہے کہ آئندہ چند برسوں میں افغانستان اور ابر ان کی طرح موجب نیون کے مسلم علاقوں میں اقبال کا شار "خفیہ طور پر مقبول "شاعروں میں ہونے گئے۔ اس مرسم معور کی جو مختلف موجیں مستقبل کے نت نے امکانات برصغیر سے موجب تن تک مسلم شعور کی جو مختلف موجیں مستقبل کے نت نے امکانات مختلل دے رہی ہیں ان کے اس سرسمری جائز ہے کے بعد دو علاقے فوری طور پر توجہ طلب ہیں۔ شکیل دے رہی ہیں ان کے اس سرسمری جائز ہے کے بعد دو علاقے فوری طور پر توجہ طلب ہیں۔ سعودی عرب اور ایر ان ۔

عرب سیاست نے گزشتہ ہیں بچیس برسوں میں آیک بہت شوریدہ مزاج زمانہ دیکھاہے اور عرب قومیت کانعرہ ایک خاص وقت تک بعض ممالک میں ایک جنون کی سی کیفیت رکھتا تھا۔ ناصر کی کشش عرب دنیا میں گواب ماضی کی آیک یا دسے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی لیکن اپنے وقت میں یہ عرب دنیا کی سب سے بڑی قوت رہی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں مصر کی شکست اور بعدا زال ناصر کی موت سے جو خلا پیدا ہوا اسے تجزیہ نگاروں کی رائے میں سعودی عرب نے پر کیا ہے۔ ایلی کیدری کی رائے میں سعودی عرب نے پر کیا ہے۔ ایلی کیدری کی رائے ہیں سعودی کی رائے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ کیدری کی رائے ہیں اس کوئی شک نہیں کہ یہ کیدری کی رائے ہیں مضر ضرور ہے کہ اس کا نبیادی سب تیل کی دولت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت اہم عضر ضرور ہے 'لیکن واحد عضر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ۱۹۱۷ء کی عرب آ

<sup>1.</sup> Hans Braker: Islamic People of the Soviet Empire

<sup>2.</sup> Elie Kedourie! Islam in the Modern World

اسرائیل جنگ نے عرب قومیت کے تصور کو ایک بنیادی سبق پڑھا یا اور وہ یہ تھا کہ اس آویزش سے بھری و نیا میں عرب قومیت جیساچھوٹا گروہ کچھ زیا وہ مفید مطلب نہیں بلکہ وسیع بیانے پر گروہ سازی کے لئے اسلامی بنیاد کو متحکم بنانا ہوگا۔ اس تصور کے پیدا ہوتے ہی عرب سیاست کا مرکز ثقل سعودی عرب کی طرف منتقل ہوگیا کیونکہ اس نئی حکمت عملی میں اگر کوئی ملک اہم کر دار اداکر سکتا تھا تو وہ سعودی عرب تھا اور اگر کوئی شخصیت اس وقت قیادت کی اہلیت رکھتی تھی تو وہ شاہ فیصل کی شخصیت تھی۔ یہ ایک لازمی موڑ تھا ہوعرب قومیت کے تصور میں آنا تھا۔ چنا نچہ اب سعودی عرب کی حیثیت بین الا توامی اسلامی اداروں کے اعتبار سے مرکزی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ مسلم دنیا ہو بھی صورت اختیار کرے گی م

اس میں ان اسلامی اواروں کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ خود سعودی عرب کے نہ ہی اور فكرى رجحانات شايداس سلسلے میں کوئی زيادہ اہم كر دار ادانه كريں ليكن ان اداروں پر سعودی اثر کے پیش نظر مختلف مسلم رجحانات کی باہم مالیف سے جو بھی بردار جحان پیدا ہو گا' اس میں سعودی نقطهٔ نظر کوایک خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ اس وقت سعودی عرب نے ایک ایسامر کزی نقطه فراہم کر دیاہے جہاں مختلف رجحانات ایک کیمیاوی عمل سے محزر کر ایک نی صورت اختیار كرره بين باس أبستدرو كيمياوي عمل كي بالمقابل تيزاور دهاكه خيزانقلابي اقدام كي منطق ہے جس کامظاہرہ ایران سے لبنان تک ہوا ہے۔ ایران کے حالات پر سینکڑوں کمابیں اور ہزاروں تجزیے شائع ہو چکے ہیں۔ اس تحریر میں اس صورت حال کے چند مرکزی رجمانات كانذكره بى كياجاسكتاب - انقلاب ابران واضح طور برابران كے اينے حالات وہاں كى مخصوصى صورت حال اور خصوصا شیعہ فقہ میں مجتد کی منفرد حیثیت اور اس کے باد شاہت ہے عمراؤ کے ؛ ذریعے وجود میں آیا ہے اور اس کے مخصوص تصورات نے ای عمل کے دوران مخرشتہ تمیں چالیس برسوں میں ایک شکل اختیار کی ہے۔ للذااس بات کی امید نمیں کرنی چاہنے کہ اس انقلاب کاتصور ایران سے باہر کسی طور پر موٹر ہوگا۔ انقلاب ایران نے اسلامی اصول تغیر کے بارے میں ایک خاص اندازی مثالیت پرستی پیدای اور اس کے بہت واستح اثرات مویت یونمین میں مجمی دیکھنے میں آرہے ہیں اور شاید اس انقلاب کے جذباتی اٹرات وہاں موٹر بھی ابت ہوں۔

مزاجی اعتبارے ہم شام اورلبنان کو ایران کے درج ہی ہی رکھ سے ہیں۔ دنیا کے بدے
انقلابات کا اور انکے مراحل کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے مرطع میں انقلاب کے
منائج کہی یکی ہو کر ایک صورت نہیں اختیار کرتے 'ایران کے ماتھ ایک مزید پچیدگی یہ
ہے کہ پھیلنے کی کوشش میں قبل ازوقت اس کاتصادم عراق کے ماتھ ہو گیا جس نے انقلاب کے
منائج کو ایک اور درخ کی طرف موڑ دیا ہے۔ شام میں بھی جور جانات اندر پرورش پارہ ہیں اور کی
عقلف چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے جنکا مراغ ملتا ہے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرق اور کی اور طلق جو نے واقعات کے ذریعے جنکا مراغ ملتا ہے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرق اور کی میں اور کی میں میں اور کی میں میں ہو ہی میں دوچیزیں بڑی اہمیت کی حال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جدید اسلامی دنیا میں یہ پہلی واضح کوشش ہے جو کم از کم ظاہری طور پر بی سی اس کشاکش میں جو سپر طاقتوں کے درمیان جاری کا کوشش ہے جو کم از کم ظاہری طور پر بی سی اس کشاکش میں جو سپر طاقتوں کے درمیان جاری کا کی تیسری توت کے امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

مفرکوچو مرکزیت عرب سیاست میں حاصل تھی، اس کے اختتام کے بعد مقرائی حیثیت و دبارہ منتکم کرنے میں کامیب نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن اہم حیثیت اس روایت علم کو حاصل کی حیثیت اس روایت علم کو حاصل کی حیثیت احیاء کے شواہد مصر میں بڑھتے جارہے ہیں۔ عرب دنیا میں علمی طور پر مقر کو یوں بھی ایک مرکزیت حاصل رہی ہے۔ لیکن اخوان اور ناصر کے تصادم نے اس کے مزاج کو بہت حد تک تبدیل کر دیا تھا جواب دوبارہ ایک توازن کی طرف لوٹ رہا ہے۔

سیاہ فام افریقہ کی اس وقت اسلامی دنیا میں بنیادی اہمیت ہے کہ وہاں عیسائی مشنری نظام سے ایک فیصلہ کن تصادم کی صورت پر ابوتی جارہی ہے اور اس اعتبار سے ایک مُورَّ علم کلام وہاں پر ابور اس اعتبار سے ایک مُورَّ علم کلام وہاں پر ابور ہا ہے۔ دو سری طرف جو آدبی تجربہ سیاہ مسلم افریقہ میں پر ابو گاوہ آئے چل کر امرکی سیاہ فاموں میں برھتے ہوئے نیلی رجیان کے پیش نظر انہیں متاثر کرے گا۔

المزب كے علاقے چونكہ يورب كے سب سے زيادہ قريب ہيں اس لئے يور في اثرات ان بر بہت عالب ہيں۔ ليكن جس طرح بيسويں صدى كے آغاز ميں اس علاقے نے تصوف كى تخريكوں كے ذريعے مغرب كو شديد طور پر متاثر كيا اس طرح اسلامی تهذیب كے اعتبار ہے المغرب اسينا ويبات كى ذريعے اس ئى نفسیات كى نمائندگى كرتا ہے جو تهذیبوں كے تصادم المغرب اسينا ويبات كى ذريعے اس ئى نفسیات كى نمائندگى كرتا ہے جو تهذیبوں كے تصادم

میں پیدا ہوتی ہے۔ بیدوہ علاقہ ہے جہاں بورب اور مسلم دنیا کامکالمہ بہت سہولت کے ساتھ واقع ہوسکتا ہے۔ پہلے بھی ایسا ہو تارہا ہے لیکن آئندہ اس کے امکانات بہت قوی دکھائی دیتے ہیں۔

یماں تک ہم نے ایک سرسری نظر مسلم دنیا پر مختلف علاقوں کے نمایاں رجانات کے اعتبار کے ڈالی ہے جو لیکن من حیثیت المجموع ایک بات کی جا سخی ہے کہ مسلم دنیا میں ایک نی وصدت کی تلاش اور معاشروں کے اندر ایک نئے ہمہ کیرنظام کی خواہش کسی نہ کسی درجے میں ایک مشترک عضر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ نئی وصدت کس انداز کی ہوگی اور اس کا اصول قرار کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات تو نہیں کہی جا سختی لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسلم معاشروں کو مختلف سطوں پر اسلام کے تہذی عناصر کی بازیافت کرنی ہوگی اور یہی عناصر ایک ہمہ کیر تصوّر انسان کے بس منظر میں ایک مختلم داخلی وصدت کا سب بن سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ایک ڈھیلا ڈھالا خارجہ پالیسی کا نقطہ نظر پیدا ہو گاجو عالمی سطح پر تعلقات کا ایک نیا اصول تر تیب وے گا۔ موجودہ صورت حال میں مسلم بلاک کی اصطلاح سے انتظامی وصدت کے تلاز ہے وابستہ نہیں ہیں۔ یہ یول بھی غیر فطری ہوں گے۔ اس سے مراد صرف طرز احساس کی وہ وصدت کے مسلم دنیا کے سامنے دنیا کے مختلف نظاموں کی طرف سے چیلنج کی صورت واضح ہوتی جائے گی، اس کے سامنے دنیا کے مختلف نظاموں کی طرف سے چیلنج کی صورت واضح ہوتی جائے گی، اس کے سامنے دنیا کے مختلف نظاموں کی طرف سے چیلنج کی صورت واضح ہوتی جائے گی، اس کے سامنے دنیا کے مختلف نظاموں کی طرف سے چیلنج کی صورت واضح ہوتی جائے گی، اس خاس سے طرز احساس کی وصدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تاسب سے طرز احساس کی وحدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تاسب سے طرز احساس کی وحدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تاسب سے طرز احساس کی وحدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تاسب

إلى الرائي الماليات ا

# اسلام تنزيب

ا يك گفتگو

تخسین فراقی اسماج ماحب! بهت خوشی به وئی که آب بها ترفیف رکھتے ہیں۔ بھارا آج کاموضوع تمنیب کا مسئلہ ہے، خاص طور پر اسلامی تمنیب کا مسئلہ اس باب میں میرا سوال سے ہے کہ بعض لوگ سے کہتے ہیں کہ اسلامی تمنیب کے کوئی اپنے خدوخال نہیں ہیں، یا کوئی اپنا روپ نہیں ہے، بلکہ اس نے بہت می قدیم تمنیبوں سے افذ و استفادہ ہی نہیں کیا بلکہ انہی کی روایت میں سفر کیا ہے اور مریانی اور یونانی تمنیب کے اپنا اثرات کو اپنے آپ میں شامل کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی تمنیب کے اپنا اثرات کو اپنے آپ میں شامل کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی تمنیب کے اپنا انگ خدوخال ہیں؟ اس باب میں آپ کی رائے کیا ہے؟

مراج منیر اسلامی تمذیب پر بات کرنے سے پہلے دیکھنا ہمیں یہ پڑے گاکہ اسلام کی خود اپنی کیا حیثیت ہے؟ اور نداہب عالم نے اس کے رابطے کی نوعیت کیا ہے؟ جو اس کے رابطے کی نوعیت کیا ہے؟ جو اس کے رابطے کی نوعیت کیا ہے؟ جو اس کے رابطے کی نوعیت ہوگی وہی آپ سیجھے کہ اسلامی تمذیب کی دو سری تمذیبوں سے رابطے کی نوعیت ہوگی۔ اصل میں اسلام ہی اس کو متعین کرتا ہے۔ اسلام بجائے خود کمی رابطے کی نوعیت ہوگی۔ اصل میں اسلام ہی اس کو متعین کرتا ہے۔ اسلام بجائے خود کمی

نے دین ہونے کاکوئی دعوی نہیں کرتا بلکہ یہ ادیان کی تجدید اور شکیل کرنے کا دعوی کرتا ہے۔ لینی اس کا ایک پہلو تجید ادیان سے متعلق ہے اور ایک پہلو تجیل ادیان سے متعلق ہے۔ دو سری بات یہ ہے کہ جمیل ادیان (کے سلطی) میں اس میں ایک خاص پہلو پیدا ہوا ہے جو اسے الگ کرتا ہے دو سرے تمام دینوں سے۔ ہم نے عموا ویکھا ہے کہ صوفیاء کی تحریوں میں یا عام طور پر بھی جو مباحث کئے جاتے ہیں تاریخ انبیاء کے حوالے رفی سے تو اس میں مختلف انبیاء کو ہم بنیاد بناتے ہیں حقائق الیہ کے اظہار کی۔ کسی میں اسرار فردیہ ظاہر ہو رہے ہیں تو مختلف اساء الیہ کے فردیہ ظاہر ہو رہے ہیں تو مختلف اساء الیہ کے فردیہ ظاہر ہو رہے ہیں وہ انبیاء کی ذات سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ انبیاء کی ذات سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ انبیاء کی ذات سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ انبیاء کی ذات سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ انبیاء کی ذات سے ظاہر ہو تے ہیں۔

اچھا! اب حقیقت جو ہے وہ بحثیت وجود ہمشہ ظاہر ہوتی ہے سب سے سلے نی میں اور وہ بحثیت ایک لسانی مظرکے پہلے ظاہر ہوتی ہے وی میں اور وہاں سے مجردین کا بورا مرکز ترتیب پاتا ہے اور اس کے گرد انسانی اعمال جو ہیں وہ جنم کیتے ہیں تو تنذیب پیدا ہوتی ہے۔ تو نی اور وج عید دونوں مل کراس مرکز کا تعین کرتے ہیں جس کے مرد انسانی اعمال اور انسانی نصور کائنات کی منظیم کی جاتی ہے۔ یہ کام حضرت آدم سے کے برنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوا۔ تو اس میں ایک طرح سے حقیقت کی درجہ وار دمیدگی یا ترتیب وار ظهور جو تا ہے۔ ہرنبی دوسرے نبی کی سلیخ شیں کر رہا بلکہ وہ حقیقت کو ایک اور پہلو سے ظاہر کر رہا ہے۔ پہلے ایک پہلو ظاہر ہوا اس کی محیل ہوئی ا اور متحیل بھی بااعتبار اسم اللی شیں اس کئے کہ باعتبار اسم اللی تو وہ لاتعین ہے انسانی كائنات اس كے كمال كى متحمل ہى نہيں ہو سكتى او اسم اللي جس مديك انساني تاظرين ظاہر ہو سکتا تھا وہ ہو گیا' اس کے بعد ایک دوسرا اسم آتا ہے' لینی دوسری وحی جب آتی ہے تو وہ ایک دو سری جنت سے اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت کا یہ پہلودار تصور.... اور بيه تمام غراب جو آئے تو ائي تهذيبيس انهول نے تشكيل ديں اور اسلام جب آیا تو اسلام سے دعوی تو شیں کر رہا ہے کہ میں کوئی نیادین کے کر آیا ہوں نیا اصول کے کر آیا ہوں۔ تجدید کا اور محیل کا دعوی کرنے کے معنی بیہ میں کہ اس دین کی شکل میں وہ اصول جامعیت ظاہر ہو گیا جو تمام سلسلہ ادیان کو ایک دائرے میں پرو دیتا ہے اور

دائرے کی شکیل کرتا ہے۔ تو اسلام اپن اصل میں ایک "اصول جامعیت" ہے جیے کہ حقیقت محمیہ اپن اصل میں ایک "اصول جامعیت" ہے کہ تمام نبوتیں جو ہیں ہارے مقیقت محمیہ ایک "اصول جامعیت" ہے کہ تمام نبوتیں جو ہیں ہارے تقور کے مطابق وہ حقیقت محمیہ سے مستعار ہوتی ہیں۔ عیسوی فکر میں یا آپ سیجھے کہ افکوطین کے ہاں LOGOS کا جو تصور ہے اور جو پوری یونانی فکر میں پیدا ہوا ہے تو وہ بھی

بهت مد تک اس درجه وجود کی نشاندی کرتا ہے جسے ہم "حقیقت محربیہ" کہتے ہیں.... تو اسلام کی میہ جو جامعیت ہے 'میہ پیدا اس طرح ہوتی ہے کہ میہ شرائع ما سبق کی تنتیخ کرتا ہے اور حقائق ما سبق کا اثبات کرتا ہے۔ شرائع ما سبق کی تنتیخ اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ان شرائع میں حقیقت کے نقطہ نظرے کوئی فساد واقع ہو گیا بلکہ وہ جس ظرف انسانی میں ہیں کینی ذہن انسانی وہ متغیر ہو گیا۔ شرائع کا تغیر اس لئے نمیں ضروری ہوا کہ ان میں حقیقت پرانی ہو گئی بلکہ متعلقہ ذہن انسانی میں حقیقت کے اس پہلو کو کلیتا سائی میں رکھنے کی قوت کم ہو گئی یا ختم ہو گئے۔ لینی اس معاملے کے سارے تقاضے انسانی تقاضے اور ضرور تیں ہیں۔ اس کئے کہ حقیقت ایک ایسی شے ہے جو مکان و زمان اور انسان سب سے الگ فی نفسها قائم ہے۔ حقیقت بذات خود موجود ہے اور اس کی موجودگی کے لئے تھی دو سرے وجودی سمارے کی ضرورت نہیں۔ البتہ شریعت ایک ایا امراضافی ہے جس کی موجودگی کے لئے ایک اور وجود مقابل کی ضرورت ہے جمال اس کا ظہور ہو گااور وہ وجود کاسانچہ یا اقلیم وجود ہے آدی! چنانچہ 'آدی متغیررہا لنذا اس کے تغیر کے اعتبار سے شریعتوں کی منتیخ ہوئی۔ اب ہم تندیوں کے مسئلے کو اس تاظر میں یعنی مجھ کر کہ اسلام بحثیت جامعیت مری آیا ہے یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بات توبیہ ہے کہ اسلام ہر چیزعدم سے پیدا نہیں کرتا۔ اسلام سے پہلے مخلف ادیان آئے (لكل قوم هاد) تمام جكه انبيا آئے اور حقيقت عظمیٰ کے مخلف پهلو مخلف قوموں کی نسلی ادر مروبی نفسیات و خصوصیات و ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف نازل کئے مستے۔ ان کی بنیاد پر ان کی ترزیس بنیں اور کھ عرصے کے بعد ان ترزیوں میں حقیقت عظمی کاوه نضور دهندلا کیا۔ جب وہ نصور دهندلا پڑ کمیا تو اس میں انسانی آمیزش ہو کئی اندا حق اور باطل محلوط مو مسئ انسانی تهذیب میں اب حق اور باطل جو اس طرح محلوط موے اسے الگ کرنے کے لئے ایک وی کی ضرورت ہے 'یہ وی اسلام تھی۔ چنانچہ نبی کریم ' نے اصول تمذیب اس طرح سے متعین فرائے کہ رسوم جالمیہ میں سے بعضوں کو علیٰ حالہ باتی رکھا 'بعضوں میں ترمیم کردی اور بعضوں کو منسوخ کردیا۔ جو (رسوم) دین ابراہیم 'سے مستفاد تعین ان کو باتی رکھا 'جن میں دین ابراہیم کے بعد ترمیم ہو گئی تھی ان میں ترمیم کر کے اصل شکل یہ لوٹا دیا اور جو خالفتا" انسانی گراہی کی پیداوار تھیں انہیں منسوخ کردیا یہ وہ بنیادی اصول ہے جس سے دنیا میں ہر جگہ اسلامی تمذیب کی تشکیل ہوئی۔

تخسین اس میں تھوڑی سی وضاحت میں مزید جاہتا ہوں کہ انہوں انے کن رسوم کو علی حالہ باقی رکھا'کن میں ترمیم کی اور کن کو رد کر دیا؟

مراج اس کی ایک مثال میہ ہے کہ جیسے جج زمانہ جاہلیت میں بھی ہو تا تھا لیکن اس کی شکل میہ ہو گئی تھی کہ آہستہ آہستہ لوگ ننگے ہو کر جج کرتے تھے اور اس میں ہے۔ شار طرح کی خرافات و کمراہیاں پیدا ہو گئی تھیں تو بیہ ترمیم کر دی اس میں..... عام رہن سمن اور خوراک کا جو معالمه تھا اسے بالکل ای طرح رکھا جیسا کہ وہ تھا چند معمولی ترمیوں کے ساتھ جیسے کے عمامہ کے ساتھ مثلا" ہدایت فرمائی ٹوبی کی بھی.... یا مانگ نکالنے کے طریقوں میں تو ..... وہ اصول تشبیہ کو دور کرنے کے لئے اور بعض چیزوں کو بالكل كالملا منسوخ كرديا \_\_\_\_ ديكھتے جج تو مناسك اعظم ميں سے ايك چيز ہے نال اس كو ای طرح قائم رکھا۔ اس کی اپنی شکل پر قائم رکھا صرف اس کے ساتھ جو گمراہیاں عارض ہو گئی تھیں انہیں دور کر دیا۔ رہن سمن کے طریقوں میں جو اس وقت کے عرب کا طریقہ تھا رہائش کا' اس میں کوئی بری تبدیلی شیں کی گئی' اس کو اس طرح قبول کیا گیا ہے۔ صرف میہ کہ جیسے شراب زیادہ ہی جانے لکی تھی وہاں تو وہ ممنوع ہو گئی آہستہ آہستہ تو میہ اس طرح کی کیفیات ہیں وہاں میہ نتیوں چیزیں مل جاتی ہیں سنت سے۔ تو ہمارا سوال میہ ہے کہ میر مس اصول کی بنیاد پہ بعض چیزیں باقی رکھی گئی ہوں گی اور مس اصول پر منسوخ کر دی کئی ہوں کی؟ تو اس کا جواب سے ہو چیزیں دین ابراہیمی سے تعلق رکھتی تھیں اور وہاں سے اپنا وجودی یا منطقی نشلسل رکھتی تھیں وہ موجود رہیں ترمیم کے ساتھ یا ویسے بی۔ بیہ اصول ساری دنیا کے لئے ہے۔ ایران کی جو نبوتیں تھیں انہوں نے تندیب

تشکیل دی تھی۔ جب اسلام وہاں گیا تو قرآن نے بحیثیت فرقان عمل کرکے ان کے حق اور ان کے باطل کو جدا کر دیا اور جدا کر کے اس میں سے حق کے پہلو کو اخذ کر لیا اور باطل کے پہلو کو بھینک دیا۔

اس میں ایک بات اور ہے جب ہم کتے ہیں کہ اسلام نے ادیان کی منکیل کی ہے تو سوال ہے کہ کس اعتبار سے منکیل کی ہے؟ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ توحید کا تصور دنیا کے ہر زہب میں پایا جاتا ہے۔ رسالت کا تصور بھی دنیا کے ہر زہب میں ا كم وبيش بدلي موتى شكول مين پايا جاتا ہے حتی كه اساطير ميں بھى توحيد كاتصور پايا جاتا ہے۔ مندومت میں پایا جاتا ہے۔ تو سوال سے کہ توحید کا تصور جو بنیاد ہے اور جر ہے دنیا کی تمام روایتوں کی اسلام کا حصہ اس میں کیا ہے؟ دنیا کے تمام نداہب میں توحید کاجو تصور پایا جاتا ہے وہ ایک درست تصور ہے۔ لیکن وہ ایک اجمالی تصور ہے۔ لینی وہ توحید ذات اليد كاتصور ہے وحيد صفات اليد كاتصور نہيں ہے۔ اسلام كى جامعيت حمرى كى بنياد بي ہے کہ اس نے توحید ذات الیہ کے ساتھ تاریخ نداہب میں پہلی بار توحید صفات الیہ کو متعارف کرایا۔ اب آپ دیکھئے کہ توحید صفات سے کتنا فرق پڑجاتا ہے۔ دنیا بھر کی ساری اماطیرجو بیں ان میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کئے ہو جاتی ہے کہ ہر صفت الیہ انی جگہ مستقل بالذات ہو کر ایک ہستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ جو پورے ہندومت من یا بونانیوں کے ہاں یا رومیوں کے دبومالا میں جو دبوی اور دبوتاؤں کے تصورات ہیں اور وہ مختلف اقالیم پر منصرف ہیں تو بیہ توحید صفاتی کے واضح شعور کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہے۔ توحید صفاتی کا تصور موجود نہیں۔ نتیجہ سیر کہ ہر صفت اپی جگہ ایک مستقل بالذات وجود ہو ممیاتو اسلام کی جامعیت سمبری کا ایک پہلوتو یہ ہے بعنی محیل کے معنی یہ ہیں 'کہ کسی ایسے عضر کو داخل کرنا جس کی کمی کی وجہ سے بیہ بوری عمارت جو تھی وہ غیر ممل تھی اور وہ عضر تھا توحید صفاتی۔ ورنہ توحید ذاتی تو حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک وہ موجود رہے گی۔ اسلام کا المیازیہ ہے کہ اس سے توحیر صفاتی کا ظهور ہوا اور اس عمل کی تمذیبی معنویت بہت بردی ہے۔ اچھا! تو جب اسلام عرب میں آیا تو وہاں کا جو مواد مسالا حاضر تھا لینی عرب جاہیت کی تمام تمراہیوں 'خوبیوں' خامیوں'

تلی خصوصیات ان سب کو اس نے جھان پھٹک کر تنذیب کی تشکیل کر دی لیکن یمال ایک بات یاد رکھے کہ تندیب اور ذہب میں بنیادی طور پر وہ ربط ہے ،جو روح اور جم كا ہے۔ تنذيب تمام باتوں كے باوجود ايك اصول متغيرہے۔ ہمارے بال عام طور پر چونك بیسویں صدی میں ہر چیز کو تمذیب کے نقطہ نظرے دیکھتے ہیں لنذا خرابی اس میں بیرے کہ وہ چیزاگر تمذیب کے پیانوں پر بوری نہیں اتر رہی تو غلط ہے کیا خراب ہے یا زوال آمادہ ہے علائکہ سیح صورت حال ہیہ ہے کہ تمذیب خود ایک صورت زوال ہے جو نہ ہوگا معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ لینی معاشرہ مدینہ کو دیکھتے کہ نبی کریم می موجود گی اور صفایا كرام كى موجودگى ميں عالم بيہ ہے كہ چونكہ وحى براہ راست آرى ہے تو وحى كاتا قوى آئ ہے اور نفوس اس کو اتن قوت سے جذب کر رہے ہیں کہ نفوس خود اصول بن گئے احادیث میں صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں آتا ہے نال کہ انہیں ا ہدایت کے لئے پکڑلو' تو اصول کو تو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا یہ ہے کہ وہ نفوس انسانی وتی سے قربت کی وجہ سے اور مبط وحی سے قربت کی وجہ سے بذات خود وہ اصول کرتا گئے۔ ان کے اصول بننے کی کیفیت الی ہے کہ جیسے کو کلہ آگ میں رہ کے آگ بن جا ہے۔ لندا معاشرہ مدینہ جو ہے اسے ہم مروجہ معنوں میں ترزیب نہیں کمہ سکتے۔ اس لیکھ کہ اس کی بنیاد الوبی ہدایت پر ہے اور انسانی داعیات پورے دائرے میں بری حد تک كار فرما نهيس بين- انساني داعيه ير وبال عمل بهت زياده نهيس- بلكه نفوس جو بين وه وي ك رنك مين رسك ين-"تخلقو باخلاق الله"كي اصل كيفيت جوب وه وبال بال جاتی ہے۔ وہ معاشرہ ایک طرح سے قلب کی حیثیت رکھتا ہے ،جو برزخ ہے جسم اور رور کے درمیان۔ تو معاشرہ مدینہ کی حیثیت انسانی تهذیب میں 'یا اسلامی تهذیب میں 'جس کھا ا معنی انسانی تهذیب بیں آخر الامر قلب کی ہے جو انسانی ہوتے ہوئے بھی انسانی نہیں ہے ا اس کی ایک الوہی جست موجود ہے۔

اچھا جناب! اب دیکھئے اسلام وہاں سے باہر نکانا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک بات اور یمال دیکھ لینی چاہئے کہ قیصر و کسری کی سلطنیں یمان موجود ہیں 'باز نلینی سلطنت موجود ہے ' افرایقہ میں حبثی سلطنت موجود ہے۔ لیکن جزیرہ نمائے عرب کا وہ حصہ جمال اسلام آیا ہے تمذیبوں اور نم بہول کے ایک بہت برے مظرکے درمیان ایک چھوٹی س ارض لاوارث ہے۔ ایک بالکل غیرجانبدار زمین ہے۔ تو اسلام وہاں آیا کیوں؟ تاکہ کوئی اس میں مخلوط نہ ہونے پائے۔ جب وہ پختہ ہو کر منتحکم ہو جائے گاتو وہ خود تمام انسانی اثرات کو اخذ کرے گا۔ لیکن اگر اصول کی سطح پر اخذ و تاثر ہو گیاتو بھر خرابی پیدا ہو جائے گ- اس کے بعد اسلام نکاتا ہے اران کی طرف وہ نکاتا ہے بازنطین کی طرف افرایقه کی طرف اسلام ایکایک ایک الوی قوت ہے دھاکے کی طرح عرب سے نکاتا ہے۔ تو جس طرح تمام غداہب اس کئے بھیج گئے تھے کہ ان کے آخر میں اسلام کو بھیج کے ان کی ملیل کی جائے۔ ای طرح تمام تندیس اس کئے تشکیل دی گئیں تھیں کہ اسلام کے تصور حقیقت کے اعتبار سے ان کی ترتیب نو کی جائے۔ اسلام چونکہ اصول ہے کوئی نظام یا مستم تنمیں واگر میرستم ہو تو میہ زمان وہ مکال کے اصولوں کے تابع ہو اور زمان و مکان کے اصولوں کے تابع ہونے کے معنی سے ہیں کہ وہ متغیرہو اور آخرالامر ٹوٹ جائے۔ جس طرح جسم ہے علیہ جتنا ہی قوی ہو لیکن وہ زمان و مکان کے اصولوں کے تابع ہو تا ہے۔ تو اسلام اصول ہے اپنی اولین حیثیت میں بید اصول ہے اور بیسسٹم نہیں ہے۔ اسے سسٹم کمنا (اس کی توہین ہے)۔ بیہ مسٹم پیدا کرتا ہے وہ مسٹم ٹوٹ جاتے ہیں بھریہ نے مسٹم پیدا

شخسین کی نہ بیسٹم ہے نہ نظریہ (آئیڈیالوجی) ہے۔ بعنی جس انداز میں اے آئیڈیالوجی کما جاتا ہے۔

مراج آئیڈیالوی کی طرف ہم آتے ہیں کیونکہ آئیڈیالوی ہو ہے وہ عمد جدید میں کفریات کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آئیڈیالوی کا لفظ جو ہے وہ وی کے مقابل ہے۔ بالکل یعنی کائنات کی روحانی تعبیر میں وی کا جو حصہ ہے 'کائنات کی انسانی اور مادی تعبیر میں وی آئیڈیالوی کا حصہ ہے۔ سمجھا آپ نے یعنی اسلام نہ آئیڈیالوی ہے اور نہ سسٹم ہے۔ ہمارا دعوی ہے ' بلکہ ہمارا کیا اسلام کا خود اپنا یہ دعوی ہے کہ وہ عالمگیرے' نمان و مکان کے اصولول سے بلند ہے۔ النذا وہ زمان و مکان میں کار فرمائی تو کرتا ہے لیکن اس کی ایک جست زمان و مکان سے باہر بھی ہے۔

اچھا! تو اب آب دیکھتے کہ ایران کی تهذیب تشکیل پائی۔ لوگ کہتے ہیں که صاحب! ایرانیت اور عمیت آئی اور اس نے خراب کیا ' زوال پیدا ہوا اگر آپ عرب کی تمذیب کو بنیاد بنا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں سے کہ ایران کی تمذیب کا مزاج عربی نہیں ہے اور افرایقہ کی تمذیب کا مزاج بھی عرب جیسا نہیں ہے۔ لیکن بحثیت اصول ایک ارضی مظہر کو دو سرے ارضی مظہر تنذیب کے لئے معیار نہیں بنا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ اگر ہم میں کمیں جیسے کہ مغربی مورخین نے دیکھا کہ ایران کی تمذیب زیادہ بحربور تھی تو انہوں نے کما صاحب عرب کی تمذیب جو تھی وہ تمذیب ہی نہیں تھی سرے سے اور وہ بدویت تھی اور وہ وحثی بن تھا' تہذیب تو اسلام کی ایران میں ہے \_\_\_ جب تہذیب کے نطقیا تظرے دیکھاتو انہوں نے عرب کو حذف کر دیا اور جب آپ نے اصول اور سلف کے ا نقطه نظرے دیکھاتو ایران کو رد کر دیا۔ تو بیہ خرابی اور غلطی پیدا صرف اس کئے ہوئی ہے گا كه بم بير بحول جاتے ہيں كه بير تمام تهذي سانچ جو ہيں وہ ايك دو سرے كے لئے معيار ا تهيل مين بلكه ان كا بالاتر فاعلى مسكيلي اصول ان كامعيار ب- اجها! (يهال ممنا ايك اور ا چیز محیل مملیت اور کاملیت کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ سی ایک نسل انسانی میں (نسل ہائے انسانی متعدد ہیں تو!) تمام حقائق کی بہ تمام و کمال نہ تو سائی ہو سکتی ہے نہ ظہور ا ہو سکتا ہے ' چنانچہ ایک ذہن ہے ' فرض سیجئے ایرانی ذہن ہے ' اس کا ایک خاص اسلوب آ میں دس بزار برس میں ایک ارتقا ہوتا چلا گیا ہے کینی ارتقا کا لفظ ہم یہاں بالکل زہی معنوں میں استعال کر رہے ہیں کہ وحی خداوندی کی وہاں مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ وس ہزار سال سے۔ جو کچھ وہاں موجود ہے وہ کل کا کل گرائی نمیں 'تو ان کی ایک تربیت ہوئی ہے۔ جب اسلام جائے گاتو جیسا کہ اصول ہے نداہب میں کہ جو مخاطب ہیں ان کی زبان میں اسلام ان سے کلام کرتا ہے۔ (حضرت جرائیل کے بارے میں بھی بعض ایک روایش بین نال که وه تمام انبیاء سے ان کی زبان میں بات کرتے ہیں) اس طرح اسلام ہے کہ اسلام جن غداہب سے جن علاقائی دائروں سے کلام کرتا ہے ان کی زبان میں کلام كرتا ہے۔ لين ان كى تىلى زبان بولتا ہے۔ جن حقائق سے وہ آشنا ہيں جن حقائق كے ذر کیے ان کی تربیت کی منی ہے اسلام اپی تندیب کی بنیاد ان حقائق پر رکھتا ہے اور اپنے

تو بات یمال تک ہوئی کہ عرب میں جو تنذیب پیدا ہوئی مسلمانوں کی ا اس كا اصول بيه ہے كه عبد اور معبود كا رشته كيا ہے؟ اور بنياد اس كى اس په ہے كه الله تعالی انسان کو اس کے تمام اعمال میں ہمہ وفت ویکھ رہا ہے۔ یہ درجہ احسان ہے۔اطاعت کے حوالے سے احسان یہ عرب کی بوری تنذیب کی بنیادی ہے۔ اب اسلام جب اران میں داخل ہو تا ہے تو ایران نے جس طرح "تربیت پائی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ للذا اسلام جب يمال آتا ہے تو يمال حقيقت منسوخ نهيں ہوئى بلكه حقيقت كے ايك اور پہلو کا ظہور ہوتا ہے۔ لیعنی ایران کی تمذیب میں آنے کے بعدیا آریائی سرزمن میں داخل ہونے کے بعد اسلامی تمذیب کا اصول حقیقت جو ہے ان معنوں میں براتا ہے کہ اس کا پہلو بدل کیا اور ان معنوں میں قائم رہتا ہے کہ حقیقت وہی ہے جامعیت توحید ذاتی و صفاتی- اب دیکھئے ایران کی تمذیب جو توحیر ذاتی و شویت صفاتی کی تهذیب تقی وه صفات کو الگ الگ کرتے ہیں ' ذات کو واحد مانتے ہیں۔ ان معنوں میں جب ہم ایران میں داخل ہوتے ہیں تو یمال حقیقت کا جو پہلو ہے وہ بدل میا اب اران کی تمذیب کا بنیادی سوال ہے مجاز اور حقیقت کا رشتہ کیا ہے؟ لین عرب میں جو رشتہ عبد اور معبود کا تھا وہ یمال آکر مجاز اور حقیقت کابن کیا۔ عرب کی تندیب میں بنیادی اصول بد تھا کہ اللہ تعالی ہمہ وفت انسانی اعمال و مکھ رہا ہے اران میں بد اصول ہو ممیا کہ انسان تجلیات کونیہ میں

افعال اليه كو ملاحظه كر رہا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ تو اب اس مركزے كے گرد اسلام تمذیب کا ایک نیا دائرہ بتا اور جو کچھ ایران کی فکرنے دس پندرہ ہزار برسوں میں عاصل کیا تقااس میں جو خیر موجود تھاوہ اسلام نے جذب کرلیا۔ مزاجات یہ دونوں تمذیبین الگ الگ میں لیکن علوی یا متعالی اصول کے لحاظ سے عرب میں حقیقت کے ایک پہلو کا ظہور ہے، يمل حقيقت كے دومرے پہلو كاظهور ہے۔ اور نفس انسانی كے نقاضوں كى رعايت ركھنے کے معنی میں ہیں کیہ کوئی ایک انیانی گروہ تهذیبی سطح پر حقیقت کا کلی ظہور نہیں ہو سکتا۔ ای گئے ہم نے معاشرہ مینہ کو تهذیب سے الگ کرلیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ ای کے ساتھ آپ ويكف كد اسلام افريقه مين جاتا ب عب اسلام افريقه كى طرف جاتا ب تو افريقه مين تين چار چیزوں سے اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ وہاں بربر سحر کی روایت ہے ، قبائل سحر کی روایت ہے ، قبطی ذہن کی روایت ہے ، مدرسہ سکندریہ کے اثرات ہیں لیکن اصل میں افریقہ کی مرزمن ایک کنارے سے دو مرے تک جادو کی سرزمین ہے۔ منزاس کا بنیادی اصول ہے اور تسخیراس کا بنیادی اصول ہے۔ وہ بحث کرتا ہے کا کتاتی اور انسانی قوتوں کے تصرف ے اندا آپ دیکھے گاکہ افرایقہ میں اعلام نے جو تنذیب تشکیل دی مختلف عناصرے اس نے مصری ذہن کو بھی جذب کیا اپنے اندر۔ بربر ذہن کو بھی شامل کیا اور بلیک افریقہ کے ذہن کو بھی ماوی ہو گئے۔ اب سب کو جذب کرنے کے بعد اس نے اپنی تمذیب کی بنیاد مرتکی ذکر ہیں۔ روایت ذکر اسلامی تهذیب میں سب سے زیادہ قوی افریقہ میں ہے كيون؟ اس كے كه ان كى بورى تربيت جو ب وہ منتركے اصول ير ب- بس طرح عرب میں سوال میہ تھا کہ عبد اور معبود کا رشتہ کیا ہے؟ اور ایران میں سوال میہ تھا کہ مجاز اور حقیقت کا رشتہ کیا ہے؟ اس طرح افرافتہ کا سوال بیہ ہے کہ اسم اور موسوم میں کیفیت تقرف كا رابط كياب، چنانچه انهول نے جو تنذيب پيداكى اس ميں تقوف كى حكمت كى جت اتن زیادہ ظاہر نمیں ہوتی ہے ، جتنی ذکر کی جت عالب آتی ہے۔ تو افریقہ کی پوری تندیب کی بنیاد جو ہے وہ ذکریر ہے او اب دیکھے عرب دائرے میں تعبد کی حقیقت طاہر موتی ہے ایرانی دائرے میں "تظر" کی حقیقت ظاہر ہوئی ہے اور افریق دائرے میں میں معتذكر"كي حقيقت ظاہر ہوئى۔ يہ تمام ايك بى حقيقت ...... (ك دائرے بين)۔ جس

طرح سے اساء الیہ اشارہ ایک ہی ذات کی طرف کرتے ہیں لیکن اپنی نوعیت میں مختلف ہوتے ہیں ای طرح اسلامی تمذیب کا معالمہ ہے کہ وہ حقیقت کے ایک خاص پہلو سے حقیقت مطلق تک رسائی دیتی ہے۔ چو نکہ انسان اور انسانی تمذیب کوئی مطلق چیز نہیں ہے بلکہ مقید بہ زمان و مکان ہیں للذا اس کی ایروچ جو ہے وہ بنیادی طور پر مطلق نہیں ہوگی۔

اچھا جناب! یہ تین تہذی دائرے ہم نے اس طرح سے متعین کر لئے۔ اب آپ دیکھئے کہ اسلام جب نکلتا ہے مکہ سے تو اس کا رخ عجم کی طرف ہوتا ہے ایک خاص انداز سے کہ مصے مدینہ مدینہ سے کوفہ 'کوفہ سے دمشق' دمشق سے بغداد' بغداد سے قطنطنیہ ' ہرات' غزنی' لاہور اور دہلی۔ یمال آکراس کا نقطہ اختام ہے۔

اس سے آگے اسلامی تندیب بڑھی نہیں لینی بحیثت مراکز علمیہ اور بحیثیت مراکز معرفت یہ اس کا افتقام سفرہ اس میں دمشق سے ایک راستہ بھوٹا ہے جو قاہرہ قیروان اور شالی افریقہ سے ہوتا ہوا سپین چلاجاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پیٹرفت ہے اسلامی تمذیب کی اس کے کیامٹی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وحی جب انسانی مظاہر میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی مرکز گریز قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ ایپ مرکز سے محیط کی طرف بڑھتی ہے یہ اس قوت کا کارنامہ ہے اور یہ ایسانی ہے جیسے غنچ کے کھلنے کا عمل کہ غنچ کی حیثیت میں تمام پنیان متحد ہو کر ایک حقیقت کو تشکیل دین ہیں اور جب غنچ زمان میں کھلتا ہے لینی زمان میں آتا ہے تو اس کی پنیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ حقیقت متبدل نہیں ہوئی بلکہ اجمال سے تفصیل میں مشکل ہو گئے۔ تو یہ جو پورا جاتی ہیں۔ حقیقت متبدل نہیں ہوئی بلکہ اجمال سے تفصیل میں مشکل ہو گئے۔ تو یہ جو پورا سفر ہے اسلامی تمذیب کا یہ اس کے اصول حقیقت کا انسانی محدد کا عمل ہے۔

اب اس بنیاد پر ہم پہلے ایک مطالعہ کرلیں۔ ہندوستان کا۔ مرا خیال ہے اسلام کا جب دنیا کی دومری تمذیبوں سے مقابلہ وجود میں آیا تو دنیا کی تمام ترزیس کی نہ کسی موال میں بھینسی ہوئی تھیں۔ جیسے ایران مجاز و حقیقت کے تقیمے کو حل نہیں کرپا رہا تھا' وہ برس ہا برس سے وہاں بھنسا ہوا تھا۔ یونان نوعیت وجود کے مسئلے کو حل نہیں کرپر

رہاتھا' اس کی بوری تمذیب نوعیت وجود کی تعریف متعین کرنے کی کوشش میں ہے۔ ای طرح مندوستان کاسوال کیا ہے؟ مندوستان میں دوسوال بنیادی ہیں۔ آتما اور مایا کا تعلق کیا ہے؟ اور اس تعلق کی کتنی سیفیتیں ہیں؟ اور دوسراجو بنیادی ان کاسوال ہے اور جس سوال کے منمن میں بیر سوال آیا ہے وہ بیر ہے کہ وحدت سے کثرت کیے پیدا ہوتی ہے اور کثرت دوبارہ وحدت میں کیے چلی جاتی ہے؟ یہ جو سوال ہے اس سے دنیا میں اور کسی نے اس طرح بحث نہیں کی ہے ترجے دے کر جتنی ہندو ذہن نے کی ہے۔ یعنی دید کے ا آغازے کے کر محکر اچاریہ اور رام نوج تک اور اس سے آگے آپ آسے تو مدہوا اور آ ان لوگوں تک تمام مندو فکر کا سارا سوال جو ہے بنیادی طور پر وہ وحد ہ اور کڑت کے عظم مظاہرے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا! اس صورت حال میں اسلام یہاں آتا ہے تو جہاں جہاں اسلام جاتا ہے اس کی ملمیلیت کے معنی بیر بین کہ تمذیب انسان کا جو مظر جس درجہ پہر ہے اس کے بنیادی سوال کو حل کر کے اسے اس کی محیل تک پنچا دیا جائے اگر وہ تمذیب خنک لکڑی ہے تواسے آگ میں پہنچادے اور پھول کابونا ہے تواسے باغ میں پہنچا دے۔ ہر تنذیب کے اندر جو کمال ودلیت کر دیا گیا ہے اسے اس کے آخر تک ظہور میں کے آئے۔ انفرادی طور پر بھی اسلام می کرتا ہے اور اجتماعی ترزیبی سیاق و سباق بھی میں كرتاب چنانچ جناب! اب جب بم مندوستان ميں داخل موتے بيں تو مم ديكھتے ہيں كه پہلے مرطے میں مشائخ چشت آ رہے ہیں وہ آئے انہوں نے لوگوں کے نام تبدیل کروا وسيئد دوسرك مرطع مين مشائخ قادريه مشائخ سرورديه آئے وہ عيل كئے اور انهوں نے لوگوں کی اسلامی تربیت کر دی کین ابھی اسلام کا سکہ بند تنذیبی تاظراور نظام پیدا منیں ہوا ہے نہ اسلامی میتول نے ابھی جنم لینا شروع کیا ہے۔ اسے آپ دیکھئے معرفت اور تصور کے پس منظر میں اور آرس کے حوالے سے دیکھتے کہ مغلوں سے پہلے جو حکمران بھی يمال آئے انہوں نے كوئى برى فى ستيال پيدا نہيں كيں۔ معل آئے تو آرش فارم يمال پیدا ہوئیں اور مختلف درجوں پر بیہ کام ہوا۔ لیکن کیا بیہ کام تنا مغلول نے کیا؟ شیں مغلوں نے ان سب چیزوں کو جذب کر کے ایک شکل دے دی تو گویا ان تمام طریقوں کے فکر کا اور طریقہ ہائے سلوک کا یہاں آناجو تھا ایک شجر کی تشکیل تھی۔ مغل

عمد شاہ جمانی میں آرٹ کا عمد تمر آیا اور وحدت الشہود کا نظریہ جو ہے وہ طریق سلوک کا تمرہے۔ متدوستان میں کیوں؟ اس لئے کہ اس کا براہ راست تعلق اس سوال ہے ہے جس سوال میں ہندو تمذیب برس ہا برس سے کچنسی ہوئی تھی کہ وحدت اور کثرت کا تعلق كيا ب- يعني آب جابي تو وحدت الشود كاترجمه "ماياكي وحدت" كرد يجر بهي شہود مایا بی کے ہم معنی ہے۔ ہندو اصطلاح میں شہود کے معنی ہیں مایا اچھا جناب! تو اب ویکھتے کہ وحدت الشہود کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے کہ بیہ ایک نزاع لفظی ہے اور اس میں اور وحد ة الوجود میں كوئى برا فرق نہیں۔ میرا سوال بیہ ہے كہ حضرت مجدد جیسے بڑے آدمی کو بیہ نزاع لفظی پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی او ضرورت بیا تھی کہ وحدت الوجود کی وہ جہت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جو ہندو ذہن کا جواب دیتے۔ ہندو ذہن کا جواب تھا وحدت اور کثرت کا تعلق۔ چنانچہ وحدت الشود میں یہ چیز پہلی مرتبہ بالعراحت بیان ہو منی کہ میر تعلق ہے۔ یمی وجہ ہے کہ وحدہ الشہو د ایک ایبا نظریہ ہے جو مندوستان کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلا اور جتنی آرٹ فارم مندوستان میں پیدا ہوئیں ان پر بنیادی طور پر مشائخ نقشبندیه کا اثر رہا۔ خود اردو زبان اردو ننز اردو شاعری مشائخ کے اثرات کے پیش منظر سے پھوٹی ہیں۔ تو یہ چیز خالص ہندوستان کے لئے تھی اور ہندوستان کے مسلے کو حل کیا اس چیزنے اور حل کیسے کیا؟ اس کی تفصیلوں میں تو نہیں جاتے اس وقت ہم ممال- (لیکن مختربہ ہے کہ) وحدت الشود نے بیہ کما کہ لفظ وجود کا اطلاق تمام سطحوں پر مکسل نمیں کیا جا سکتا بلکہ ذات بحث یا ذات البیہ جو ہے وہ وجود اور عدم کی میونیت ان دونوں شقول سے مادرا ہے اور اس کے درمیان ایک اصول ظل ہے جس کے ذریعے وجود کی ممکن شکل قائم ہوتی ہے لنذا یہ اصول ظل جو در میان میں آیا یرنٹ کے طور پر ایک اصول رحمت ہوا۔ کیونکہ اگر نہ ہوتا تو ممکن قائم ہی نہ ہوتا یا وجود میں نہ آبک اس ایک ژولیدہ و منتشر تهذیب کو ایک مربوط تهذیبی مظهر میں ڈھال دیا۔ اس کی معنوبت بیہ ہم آمے مفتکو کریں ہے۔

اب ہم آتے ہیں البین کی طرف- البین کی سرزمین وہ واحد مثال ہے جمال مسلمانوں نے کوئی تمذیب ختم ہو می

اور وہاں انتائے کمال تک پنچ سب کھ کیا کورپ پر اثرات ڈالے وغیرہ۔

جب میں اس تمذیب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اگر اصوبی

اعتبارے دیکھیں تو اسپین کی مسلم تهذیب این تمام خوبیوں کے باوجود اسلامی نقطہ نظرے ادنی ترین درج کی چیزے۔اس کی وجہ بیا ہے کہ آپ پہلے تواس کے انسانی تانے بانے کو دیکھے۔ اسلامی تمذیب کی بنیاد قصبے اور گاؤں کے ربط یہ ہے۔ علامہ ابن ظدون نے اس سلطے میں جو بحث کی ہے وہ آپ کی نظر میں ہے او اسلامی تمذیب نے قصبات بیدا كيُّ كوفه العرواي مب قصبات من چھوٹے چھوٹے۔ ہرات عزنی ميد كيابي الين كي کی آبادی پیاس بزار مکسی کی آبادی ساٹھ بزار ان کے علاوہ اسلام نے تین شربیدا کئے۔ بغداد و دملی اور اسپین- شرول کا ایک نظام ہے۔ قرطبہ عرناطہ طلیطلد بیر سب بوے برے شربی باقاعدہ سین میں قصبات شیں پیدا کئے اسلام نے وہاں اسلام نے دیماتوں کا کوئی سلسلہ تیار نمیں کیا۔ صرف برے شرپیدا کئے اور بہت برے شرپیدا کئے۔ لیکن اس تندیب میں ارضیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے \_\_\_ اسلامی تندیب کے دوسرے منطقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ارضیت البین کی ترزیب میں بائی جاتی تھی۔ چنانچه وه زمان و مکان کے اثرات و حادثات کا اثر بھی اتناہی قبول کرتی تھی۔ چو تکہ اس کی اصولی بنیاد کمزور ہے اور ارضی ڈھانچا بہت برا ہے الندا ارضی ڈھانچا ٹوٹ جاتا ہے چنانچہ آب دیکھئے کہ جو حشراتین کا ہوا بالکل وہی حشر بغداد کا ہوا اور وہی حشر دہلی کا ہوا۔ بوے شر کا ڈھانچا اسلام کا تمذیبی مزاج نہیں۔ لیکن چونکہ بیہ حقیقت کے ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اسم البدیع کے ظہور کو البین میں مسلمانوں نے عدم محض سے ایک ترزیب پیدا کر دی۔ وہاں کے مسیحی عناصر کو اپنے اندر جذب تمیں کیا۔

تخسین اسراج! یمال ایک بات وضاحت طلب ہے! ابھی تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی تنذیب جمال جمال بھی گئی وہال اس کے جو بھی مظاہر جمارے سامنے آئے وہ عدم سے وجود میں نہیں آئے بلکہ یہ کہ ایک عضر موجود تھا اس میں اس نے تبدیلی کو توسوال یہ ہے کہ ایک صورت حال کیول نہیں؟

مراج البین میں بیہ صورت اس لئے نہیں ہوئی کہ ایک توجو کھے بھی وہال تھا

ویں رہا۔ وہاں کے عیسائی کو مسلمان نہیں کیا اسلام نے اور جاتے ہی ان سے ایک آڑئوں ایک بخیاب کی بنیاد رکھ دی اور جو بھی اسلامی تہذیب وہاں پیدا ہوئی اس کی نمود اسپین سے نہیں تھی بلکہ مراکش سے آگر جو لوگ آباد ہوئے تھے انہوں نے اپنی تہذیب بنائی تو ان معنول میں تو اس کا مادہ جو ہے وہ ایک قبل از اسلام عضر سے تعلق رکھتا ہے کہ افریقہ سعنول میں تو اس کا مادہ جو ہے وہ ایک قبل از اسلام عضر سے تعلق رکھتا ہے کہ افریقہ سے آیا ہے لیکن اسپین کے حوالے سے اجبی ہے۔ اسپین میں قبول اسلام کی شرح بہت میں کم ربی ہے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو الگ رکھا خود الگ رہے اپنے شربنا کر سے قبر کی بنیاد جو ہے ایک احساس عدم تحفظ پر ہوتی ہے۔ چونکہ مادہ انہوں نے وہاں سے مشرکی بنیاد جو ہے ایک احساس عدم تحفظ پر ہوتی ہے۔ چونکہ مادہ انہوں نے وہاں سے مستعار نہیں لیا تھا لنذا اسلام اسپین میں ابدا سے لے کر آخر تک ایک اجبی پودا رہا۔ مستعار نہیں لیا تھا لنذا اسلام اسپین میں ابدا سے لے کر آخر تک ایک اجبی پودا رہا۔ مستعار نہیں لیا تھا لنذا اسلام اسپین میں ابدا سے کے کہور کی طرح وہ ایک اجبی پودا رہا۔ مستحد شخصین کی طرح۔ عبدالرحمٰن اول کے محبور کی طرح وہ ایک اجبی پودا رہا۔ مستحد شخصین کی طرح۔ عبدالرحمٰن اول کے محبور کی طرح وہ ایک اجبی پودا رہا۔ محسین کی سوال یہ ہے کہ ایک تہذیب جو تقریبا" وہاں وفور حیات سے مملو سے سے سے سے کہ ایک تہذیب جو تقریبا" وہاں وفور حیات سے مملو

تخسین کیکن سوال میہ ہے کہ ایک تمذیب جو تقریبا" وہاں وفور حیات ہے مملو تھی میرے اپنے نقطہ نظر کے مطابق اور تقریبا" آٹھ سو سال تک ایک تمذیب وہاں جی رہی ہے تو سوال میہ ہے کہ کیا وہ صرف شہروں کی بنیاد پر جی رہی وہاں؟

مراج الکل شرول کی بنیاد پر جمی رہی اس لئے کہ آپ تاریخ دیکھیں اپین کی۔ وہال قبول اسلام اور دیماتوں کا قریہ جال تو رہا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے راجواڑے بخ رہے۔ تو آٹھ سو برس وہ اپنے اندر کی قوت سے موجود رہی۔ لندا جیسے ہی اس کے اندر کی قوت کو زوال آیا وہ مٹ گئے۔ پین کے سوا اور کوئی اسلامی تمذیب بھی نہیں مٹی۔ جن علاقوں میں اسلام نے اپنی تمذیب کی بنیاد ڈائی وہ تمام تمذیبی علاقے آج تک اسلام کے باس بیں جیسے کہ روز اول تھ سوائے پین کے اور اس کی وجہ یہی تھی 'کہ اسلام کے باس بیں جیسے کہ روز اول تھ سوائے پین کے اور اس کی وجہ سے اس میں عصبیت کی بہت اس میں ان زیادہ ارضیت بائی جاتی تھی اور ارضیت کی وجہ سے اس میں عصبیت کی بہت کی نوعیت کی بات میں نوعیت کی بہت کی نوعیت کی بہت کی نوعیت کی بہت کی نوعیت کی بائی جاتی تھیں 'ای وجہ سے اس نے صرف شہوں کا نظام تشکیل دیا اردگر ، کا سلسلہ دیمات سارے کا سارا مسیحی رہا۔

تخسین اصرف ذوال اسین کو اگر ہم سامنے نہ رکھیں بلکہ بعد کے بھی جو ادوار آتے ہیں لیکہ بعد کے بھی جو ادوار آتے ہیں لیعنی تمذیب کے ذوال کے۔ (یہ الگ بحث ہے کہ آپ اسے ذوال تعلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں) اس پہ بھی آپ ابھی تھوڑی ہی روشنی ڈالئے گا' میں یہ کمنا چاہتا ہوں

کہ جو بھی ذوال ہوا ہے مسلم تہذیب کا وہ اسپین میں بھی نظر آتا ہے ہمیں اور اس کے بعد بغداد میں بھی عالبا اور اس کے بعد دلی کا مرحلہ ہے تو وہ بعض جو اساتذہ ہیں کلچرے ان کے نزدیک بیہ ہے کہ مسلم تہذیب کا ذوال جو تھا وہ اصل میں تو تظر کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا اور وہ جوان میں ایک فکری انج بخت کا مادہ اور رحجان آگے برصنے کا وہ ختم ہو گیا وغیرہ تو گویا اس جود کی وجہ سے مسلم تہذیب کو ذوال ہوا تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔

سراج اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہیہ کہ سے جو اساتذہ ہیں کلچر کے انہوں نے عام طور پر اس طرح کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب میں تمذیب کی سحیل ہوئی تو وہ اسپے طور پر کلیت بن مئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ عربوں میں فلاں فلال جذبوں کا زوال ہو کیا تھا لنذا ان پر ارائی غالب آ گئے اور پھر اران میں انہوں نے دیکھا کہ وہ یونٹ ممل ہو گیاتو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں فلاں فلاں عناصر کا زوال ہو كيا تفاتواس طرح بيراما تذه كلجر تجزيه كرت بين --- بير طريقه غلط ب تمذيب كو ويكهنه كا تنذيول ميں زوال پيدا ہوتے ہيں۔ بالكل متذبيوں كا اصول وى ہے جو جسم انسائی کا ہے ، جو تمام ارضی چیزوں کا اصول ہو تا ہے ، ان کو زوال ہو تا ہے اور ان کا زوال ان میں خلقا" موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح زوال ضرور آتے ہیں لیکن اسلامی تنذیب اور دوسری تنذیول کا ایک فرق آب دیکھ کیجئے۔ ہندومت ہے عرص مت ہے مسیحیت ہے ان تمام نے اپنی اپنی تمذیبوں کی بنیاد والی اور چو نکہ تمذیب ایک ارضی مظهر ہوتا ہے الندا ان تمام کو زوال ہوا لیکن میہ چونکہ حقیقت کے ایک پہلو سے تعلق رکھتی تھیں اس کئے بیدیا تو فنا ہو گئیں یا متجر ہو گئیں۔ فنا اس طرح سے ہو ئیں کہ بیدیالکل مث محمين جيے بدست تنديب بالكل كاملا مث حق اين ممايانه بدھ ازم يا تايان بدھ ازم جو ہے اسے آپ ایک لحد کو بھول جائے تو ہندوستانی بدھ مت تنذیب تو مث من عل! مندومت کا میر رہا کہ اس کا بورا ڈھانچا باتی رہا اور اس کے پیچھے جو اس کی فکری روایت تقى ده ختم مو متى تو ده متحر مو مئى ايك طرح سے زمان دور سن ميں ده متحر مو مئى حنوط مو می اسلام کا معالمہ بیہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر ایک تحرک اس طرح کا ہے کہ یی ای مراکز تبدیل کرتا ہے اور حقیقت کے مختف پہلودک کو ظاہر کرتا ہے الذا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ اس کی تمذیب کا امکان ختم ہو جائے اور وہ تمذیب این اصل ہے دور ہو جائے اور متجر اور ارضی ہو جائے تو ایک قوت آتی ہے جو اسے تو ڑ کر الگ کر دیتی ہو جائے اور متجر اور ارضی ہو جائے تو ایک قوت آتی ہے جو اسے تو ڑ کر الگ کر دیتی ہو ال بغداد کو اس نقطہ نظر ہے آپ دیکھئے کہ صاحب! پورا جو کچھ مسلمانوں نے اس وقت عاصل کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا تو یہ ایک بہت بردا سانحہ ہے لین اس اعتبار سے آپ دیکھئے کہ ایک ایک قوت اسلام میں داخل ہوئی جو اس سے آگے چل کر اسلام کی سب سے بردی علمبردار بنی لین منگول۔ جن کی Human Quality اہل بغداد سے کمیں نیادہ بہتر تھی تو ازروئے تربر الہیہ یہ بات واقع ہوئی تال

تو اب آپ دیکھئے کہ تمذیب اسلامی میں بغداد ایک فکری مرکز تھا اور بیہ مركز جب ٹوٹ گيا تو ايما نميں ہوا كه اسلامي تمذيب كي دانش ختم ہو گئي۔ عام طور يربي متشرقین جب نظر ڈالتے ہیں تو ان کی نگاہ پڑتی ہے بغداد پر ' تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مسلم ذہن کا زوال ہو گیا حالا تکہ ہوا صرف اتنا کہ وہ مرکز بدل گیا وہاں سے اور ارران سے مخزر تا ہوا ہندوستان میں چلا آیا۔ سولہویں سترہویں صدی کے بعد جو تحریکیں ہندوستان میں پیدا ہو کیں ہیں ان کی اہمیت کو آب دیکھتے تو بنیادی طور پر بوری مسلم دنیا کے سوالوں کا جواب مندوستان کی مسلم تمذیب سے فراہم مو رہا ہے اور میں نے پہلے عرض کیا تھا نال کہ بیہ ایک طرح سے اختام سفرہے ، کہ مختلف شہروں اور علاقوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے سارے اثرات کئے ہوئے اسلامی تمذیب جب آتی ہے ہندوستان میں توبیہ جذب کر کے آتی ہے مخلف تهذیوں کے اثرات کو اور یہاں ایک بہت غیرمعمولی نوعیت کی بات ہے تاریخ انسانی میں۔ کیوں؟ اس کئے کہ اسلام کا دعوی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری غرب ہے اور منکیل کرتا ہے اور ہندومت جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا پہلا نمہب ہے تو کویا ہندوستان کی سرزمین پر آخری نمہب اور پہلے نمہب کا آمنا مامنا ہوتا ہے اور اس تعامل ہے جو تمذیب وجود میں آتی ہے وہ تمذیب عالم میں ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو یہ پورے دائرے کو عمل کرتی ہے اور دو سری طرف میہ آغاز اور انتا کے درمیان ربط کی نوعیت کو واضح کرتی ہے ، تیسری طرف دنیا کے جو دو بنیادی ذبنی روئے ہیں کینی آریائی اور سامی و ہندوذہن آریائی ذبن کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اسلام جو ہے وہ سامی مزاج کا سب سے بڑا مظرب تو اور اسلام جو ہے وہ سامی مزاج کا سب سے بڑا مظرب تو اور دونوں کے طاب سے جو چیز وجود میں آئی وہ دنیا کی تمذیبی تاریخ کے بہت بڑب سوالوں کے جواب ہمیں دیت ہے۔ تو مراکز کا جمال تک معالمہ ہے تو مراکز تو متحرک ہیں۔ مراکز ایک طرف تو تمذیب میں جگہ بدل رہے ہیں ووسری طرف تمذیب سے الگ یہ جو مراکز ہیں تعنین ہوتی ہے وہ بھی حرکت میں آتے رہتے ہیں ہیں تمذیب کے جن سے تمذیب متعین ہوتی ہے وہ بھی حرکت میں آتے رہتے ہیں گین ان کی بحث ہم بعد میں کریں گے۔۔ تو یماں تک تو ہم نے بات کرل۔

اب ایک اور صورت حال رہتی ہے جس یہ گفتگو ہونی جائے اس وقت تو وہ ہے اندونیشیا کی صورت حال۔ اب تک اسلام کاجن نداہب سے ربط ہوا ہے ان میں کوئی ندہب ایسا نہیں ہے جس میں Aboriginal جسے ہم کہتے ہیں وہ عناصر موجود رہے ا ہول سوائے اس کے کہ ہندومت کے کناروں پر کمیں Aboriginal تذبیوں کے تقش پائے جاتے سے -- جو ایک طرح کی جاہیت اجدادیرسی کی ارواح برسی کی اور مظاہر طبعی ا کے پرسٹش کی شکل تھی۔ ان سے جو چھوٹے چھوٹے نہی طبقے وجود میں آتے ہیں ان ے اسلام کاکوئی برا مقابلہ ادھر نہیں ہوا تھا۔ اسلام کاب ربط .... لین ان اطوار عبادت سے اور زندگی کے ان رویوں سے اور ماوراء کی ان علامتوں سے اسلام کا ربط انڈو نیشیا میں جا کر ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کا معالمہ بیہ ہے کہ اسے کہتے ہیں جزیروں کی ترزیب مجمع الجزائر كى تمذيب وبال برجزيره الي طورير آزاد مركز ب اور اس كامزاج بهت آلي مزاج ہے کیاتی جو ہے وہاں بنیادی حقیقت ہے جو متعین کرتا ہے وہ جدا بھی کرتا ہے اور ملاتا بھی ہے تو ہندومت وہاں پہلے جاچکا ہے لیکن ہندومت اپنی فکریات کے ساتھ انڈو نیشا پر اثرانداز ہوا۔ اس کئے کہ انڈونیشیا قبول ہی اسے کر سکتا تھا یہاں جب ہم انڈونیشیا کالفظ استعال کرتے ہیں تو ہماری مراد پورے جمع الجزائرے ہے۔

تحسین اس کی وجہ سے جول کر سکتا تھا'اس کی تھوڑی سی وضاحت کردیں؟
مراج اس کی وجہ سے کہ فطری قوتوں کو دیومالا میں انسانی صورتوں میں مجسم
کردیتے ہیں اور اجدادیر ستی اور ارواح پر ستی بھی سے کہ کائناتی قوتوں کی تجیم کردیتے

ہیں اجداد اور ارواح کے حوالے سے۔ تو اس لئے ان دونوں میں ایک مشاہمت سی پائی جاتی ہے۔ اسلام میں بحیثیت ایک سامی ند بہب کے کوئی ایسا عضر نھا ہی نہیں لیکن جب وہ اندونيشيا جاتا ہے تو مذہير الهيد ويكھئے كه پہلے اندونيشيا اور ان علاقوں ميں موجود اجداد يرسى اور ارواح پرسی کو ذرا سا ابھار دیا جاتا ہے ہندومت کے ذریعے اور اس کے بعد اسلام جاتا ہے تو اچانک مجیل جاتا ہے اور پہلا اثر وہ کس چیزیر ڈالتا ہے؟ پہلا اثر وہ ڈالتا ہے نظام حکومت ہے۔ پہلے وہال ہندوانداز کے رجواڑے ہوا کرتے تھے اور یکایک اس کے بعد وہاں سلاطین کے طور پر مسلم مراکز بنتا شروع ہو گئے سیای۔ ایک بات تو رہے وجود میں آئی۔ دوسری بات میہ ہے کہ تصوف جس طرح دنیا کے دیگر ترزی دائروں میں اسلام کے عمل كرتا رہا ہے وہاں بھى اس نے عمل كيا ہے۔ اندونيشيا ميں بھى اس كابهت ظهور ہوا ہے۔ لیکن وہ ظہور نہ تو ذکر کا ظہور ہے بنیادی طور پر اور نہ وہ اظمار بنیادی طور پر حکمت کا اظمار ہے۔ ان دونوں میں کوئی چیز نہیں بلکہ وہاں بنیادی طور پر ،جو چیز وجود میں آتی ہے وہ بیں اولیا وہ افراد میں جو اپنی موجودگی سے معاشروں کو منطط رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے کہ محض اس اصول میں اجدادیر سی کی تربیت کس طرح جملکتی ہے؟ انذا اعدونیشا اور مجمع الجزائر مين جومسلم تمذيب پيدا موئي اس مين تضور انسان كامل اور تضور خلافت الهيد اور تضرف انسانيه كابهت براحصه ب- تووبال حقيقت كابير ايك بهلو ظاهر موا- تواس طرح آب دیکھئے کہ جو بنیادی اسائے الهید یا بنیادی حقائق جو ہیں وہ کس طرح دائرہ در دائرہ تمذیب کے ساتھ بنتے علے جارہے ہیں اور ان میں نبت ہے وہ دمیدی نبت ہے وہ مسلنے اور اجمال سے تفصیل میں منتقل ہونے کی نسبت ہے اور رید بھی میں عرض کر دوں کہ ایک تندی دائرے میں جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد فلاں چزیہ ہے تو یہ کوئی مطلق بیان میں بلکہ اس میں میہ ہے کہ موجود باقی تمام چیزیں ہیں غلبہ اس اصول کو ہے۔

تخسین الیکن سراج! اس میں جمال تک مثلا" انڈونیشیا کا آپ نے ذکر کیا مسلم تندیب وہال جس انداز میں بھلی بھولی وہ تو آپ نے بتایا لیکن اس میں ایک کا اور پہلو بھی تہذیب وہال جس انداز میں کھلی بھولی وہ تو آپ نے بتایا لیکن اس میں ایک کا اور پہلو بھی ہے۔۔۔۔ رسم پندی کا اور صنم دوستی کا مثلا" میہ کہ اپنی جگہ عبادات بھی ہیں اور محمروں میں

سراج اس پر میں نے بہت سوچا ہے اپنے طور پر بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے مارے علوم بیں تال۔ نقہ ہے انھوف ہے انفیرے اس طرح کے تو یہ ایک عل مارے سامنے موجود ہے۔ بعض او قات ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ دیکھئے مثلا جب ابتدائی من مشائخ چشت تشریف لاتے ہیں مندوستان میں اور یمال ایک قبول اسلام کی فضا ہوتی ہے تو آپ دیکھئے کہ تدن کی سطح پر کوئی بردا فرق نہیں ہوا۔ کلچری سطح پر ہندو اور مسلم کے ا درمیان آپ کوئی خط امتیاز اس طرح سے تھینے نہیں سکتے ابتدائی زمانے میں۔ ابھی ان کی ا تربیت ممل نمیں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے بعد وفت گزرتے گزرتے نقشندید کا زمانه آتا ہے اور مسلمانوں کا تمنی استحکام ہوجاتا ہے تب یہ کماجاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین ---- اندونیشیا کامعالمه کم و بیش یی ہے کہ اسلام نے صرف بیر کیا کہ بتوں کو بحیثیت معبود یا علامت معبود کے وہال سے بے دخل کر دیا۔ اب ان کی ایک تردی معنویت تھوڑی بہت رہ گئی ہے 'جیسے کہ نو روز کے تیوہار کو 'اس کی جو ساری زر مشتی دین حیثیت تھی اس سے الگ کرکے قبول کرلیا تال؟ زرشتی تیوہار تھا باقاعدہ نوروز میکن اب وه خالصتا اسلام، تیوبار بن گیا ہے ار ان میں تو وہاں جو اس طرح کی چیزیں رہ گئی ہیں ان میں سے بعض قابل اعتراض بھی ہو سکتی ہیں الیکن بید کہ پہلاجو برا کام اسلام نے کیا ہے وہ سے کہ اشیائے پرسٹش کے طور پر انہیں ختم کر دیا ہے اب ان کی چھوٹی سی کلچول اہمیت رہ گئی ہے اور اگر اس سے کوئی خرابی وہاں پیدا ہو گئی تو اسلام کے نظام میں اندر ایک ایا دفاعی حربہ ہے جو اسے دور کر لے گا۔ میرا خیال ہے کہ انیسویں صدی کے آخر ے سے کام وہاں کچھ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا آپ دیکھئے کہ سے عرب سے کتنی دور ہے۔ لکین عرب تمذیب کے بھی جو ترزی نمونے پائے جاتے ہیں وہ انڈونیٹیا میں پائے جاتے ، میں جادا کے جزیروں کے علاقے ایسے ہیں۔ جنہیں لوگ "مکہ کابر آمدہ" کہتے ہیں۔ جہاں کما جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام اگر کہیں دیکھا جا سکتا ہے تو ان علاقوں میں دیکھا جا سكتا ہے۔ تو ايسے علاقے بھی ہیں۔ تو بيہ قوتيں ايک دوسرے کے ساتھ كلچراور مذہب كی

arfat.com

سطح پر بید ایک حرکت میں رہتی ہیں اور ان سے ایک تاثیر و تاثر وجود میں آتا ہے۔ مثلا آب دیکھنے دہاں اس وقت سب سے بڑا وسیلہ اظمار جو ہے وہ بالمیز مصوری ہیں۔ فئی اظمار جو ہے وہ بالمیز مصوری ہیں۔ فئی اظمار جو ہے وہ بالمیز مصوری ہے جو بنیادی طور پر اسی روایت بت تراثی سے ہے لیکن اسلام نے بہت حد تک اس کو اس کی فرہی یا تعبدی حیثیت سے کاٹ دیا ہے۔

تحسین اسران! بہت ی باتی ہو کیں۔ اس ضمن میں اب میرا ایک سوال یہ کہ مسلم کلچر کے مختلف مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ فنون کی سطح بیہ۔ لیکن اس میں مسلم کلچر کے جو مہم بالثان کے جاتے ہیں یا کے جاسکتے ہیں وہ خطاطی کمہ لیجئے اور اس کے علاوہ فن تقیر کمہ لیجئے اور کسی حد تک موسیقی کمہ لیجئ و باق فنون کے بارے میں جو اسلام کارویہ ہے وہ کیا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ جمال تک بت تراثی کا تعلق ہے 'سٹک تراثی کمہ لیجئ اس کی اسلام نے جمال تک میں سمجھا ہوں حوصلہ شکنی کی ہے 'و اس کا سب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام نے جمال تک میں سمجھا ہوں حوصلہ شکنی کی ہے اور باتی کی حوصلہ شکنی کے ہواں کا سب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام نے صرف ان دو تین فنون کی اجازت دی ہے اور باتی کی حوصلہ شکنی کی ہے واس کا کیا سبب ہو سکتا ہے۔

سمراج ایک نظام پیدا کرتے ہیں ' سوال ہے ہے کہ دنیا کے تمام نداہب جو ہیں وہ اپنے نون کا ایک نظام پیدا کرتے ہیں ' سوال ہے ہے کہ بیہ نظام وہ کیوں پیدا کرتے ہیں ؟ بعض جگہوں پر بت تراثی جو ہے وہ کیوں پیدا ہو جاتی ہے اور دو سمری جگہوں پر کیوں نہیں پیدا ہو گئی؟ بعض تمذیبیں موسیقی پر اتی توجہ کیوں دبی ہیں کہ دو سرے تمام نؤن کو پس پشت ڈال دبی ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں اور ہروی کے ساتھ ایک نیا تصور دبی ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں اور ہروی کے ساتھ ایک نیا تصور انسان اصل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس تصور انسان کی منساج کا تعین جو ہے وہ علوم کے دریعے ہوتی ہے۔ انسان امل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس تصور انسان کی منساج کا تعین جو ہوتی ہے۔ انسان ایک ہوتی ہوتی ہے۔ انسان ایک ہوتی ہوتی ہے۔ انسان ایک ہوتی ہوتی ہے ناری تو اس میں جن جن چزوں کی تربیت بنیادی طور پر کرنی منسود ہوتی ہے' ان پر زور دیا جاتا ہے بنیادی طور پر اور بعض چزیں ایک ہوتی ہیں جن کی شعبود ہوتی ہے' ان پر زور دیا جاتا ہے بنیادی طور پر اور بعض چزیں ایک ہوتی ہیں جن کی شعبود ہوتی ہے۔ بلکہ انہیں ختم کر دیتا متصود ہوتا ہے۔ یہ صورت بھی ہوتی ہوتی ہوتی اس کی وجہ ہے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا مقدر ہوتا ہے۔ یہ صورت بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا مقدر سے آر ہوتا کہ کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا مقدر سے آرٹس کا دویہ انسان کی انسان کے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کا دویہ سے کہ کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کی دویہ سے کہ یہ یہ تصور انسان سے آرٹس کی دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کی دویہ سے کہ یہ تصور انسان سے آرٹس کی دویہ سے کہ یہ تصور کیا مقبول کیوں کی دویہ سے کہ یہ تصور کیا مقبول کی دویہ سے کہ یہ تصور کیا مقبول کیا کی دویہ سے کہ یہ تصور کی دویہ کی دویہ کی دویہ کیا کو دویہ کی دویہ

ربط نہیں سبھتے۔ یہ سبھتے ہیں کہ اگر بت تراشی ممنوع کر دی مٹی تو انسان کا ایک جو اظہار كا طريقه تفاوه ضائع مو كيا- بيه نهيس مو تا بلكه بعض او قات ايبامو تا ہے كه ايك راسته اس کے بند کر دیتے ہیں کہ دوسرے رائے شدت ظہور کے حامل ہو جائیں مثلا بدھ مت نے بت تراشی کی حوصلہ ملکنی کی۔ لیکن آخرکار بدھ مت نے دنیا کی سب سے بری روایت بت تراشی پیدا کی کیول آخر اس کی وجه کیا تھی؟ یا خطاطی کامعالمہ ہے آخر عراقی تنذیب جو صرف خط پر این بنیاد رکھتی ہے اس نے خطاطی کی روایت کیوں نہیں پیدا گیا۔ بدھ مت نے خطاطی کی روایت کیوں شیں پیدا کی اسلام نے کیوں پیدا کی؟ اس کی والیا میں آپ سے عرض کرما ہوں۔ فنون کا تعلق بنیادی طور پر اور حتی طور پر اصول نجات سے ہے۔ دیکھتے اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ یمال بہت بہتر رہے گا۔ مسحبت میں نجات مدار الجيل پر نهيں ہے عيمائيت ميں نجات كا مدار ہے و حضرت عيلي مي مخصيت پر اور حصرت علیلی کی ذات پر۔ لندا شبیہ عیسی جو ہے وہاں نجات کا وسیلہ ہے بنیادی طور پر اور یورپ کی پوری تاریخ میں جو بھی علوم و فنون پیدا ہوتے ہیں ان کا مرکز شبیہ عیسی کے اسلام میں نجات کا مدار قرآن پہے۔ قرآن چونکہ لفظ میں ظاہر ہوا اور لکھا گیا لنذا خطاعی مدار نجات بنی تو اب تمام علوم و فنون جو بین وه درجه وار خطاطی کی طرف رجوع کریر کے۔ آپ دیکھنے کہ اس کا اثر اتا پڑا کہ جو عرب موسیقی کی اصناف یورپ گئی ہیں انہیں ا وہاں صوتی طغرے کما گیا۔ لینی آوازوں کے طغرے۔ تو خطاطی ہی متعین کر رہی ہے اور خطاطی ہی فن تغییر کو بھی متعین کر رہی ہے۔ خطاطی ہی مصوری کو متعین کر رہی ہے ۔ آب مانی و بہزاد کا کام یا کوئی ار انی مصوری آب دیکھیں' اس کے بعد معل مصوری اللہ آب کو معلوم ہو گا کہ جو خطاطی کے بنیادی دوائر اور خطوط و نفوش ہیں وی اس مصور کا کو بھی متعین کر رہے ہیں بنیادی طور پر جاہے براہ راست ذکرنہ کر رہے ہوں یا بالواسا كررب موں توبيه ايك مخروط بن جاتا ہے ان تمام كا۔ اچھا! تو اب اس ميں بيہ مواہے كا ہم نے مختلف دوائر بنائے نال ان دوائر کی بنیاد انسانی مزاج کی بعض پرتوں پر ہوتی ہے مثلا" انسان میں عقل موجود ہے عیال موجود ہے وہم موجود ہے انسان میں غضب موجو ہے او مختلف تهذیبی دائروں کی بنیاد ان مختلف چیزوں کی ترجے ہے مثلا میں تهذیب میا

المالا عقل کو غلبہ یا فوقیت دے دی گئی تمذیبی دائرے میں مکسی تمذیبی دائرے میں خیال کو غلبہ الله ویا گیا عصاکه ایران کا بورا تهذیبی دائره خیال سے پیدا مواہے ای طرح کوئی ایبادائرہ بھی المام سکتا ہے۔ جس میں وہم کو فوقیت دے دی گئی ہو۔ لینی اشکال وہمہ کی تخلیق کے ذریعے اسے اصول نجات سے مسلک کر دیں کیوں کہ حروف ابجد جو ہیں وہ بھی ایک درجے میں أاشكال وہمه ہى ہيں؟ لينى وہ منزہ عن الصورت حقائق كى صورت ہيں جو وہم كے ذريعے و بہ اس کا مخروط اس طرح سے بنا ہے اور اس میں گھرانے معذرت المرت كى توكونى بات نهيں۔ پھراسلام نے بيہ بھى كما بعض او قات كه بعض برائياں ہيں جو الله الله موجاتي بين جيس جيم ہے تو اس ميں بيارياں لازم مو جاتي بين تو غد ہي تمذيب ان ا ایاریوں کا ازالہ مجھی نمیں کرتی لین انہیں مٹانہیں سکتی سرے سے۔ یا مٹاتی نہیں ہے ازروے تدبیرالیہ علکہ ان کے ضرر کو کم سے کم کرویتی ہے۔ مثلا آپ دیکھتے کہ مصوری اور بت تراش کی حوصلہ ملکنی کی گئی اور حوصلہ شکنی رہی...... مگر جب بیہ مصوری آئی اسلام میں تو اس میں مصوروں نے چھوٹی چھوٹی بعض ایس رعاتیں کر دیں جس سے وہ اں کے تاظرمیں جذب ہو گئیں مثلات یہ کہ پس منظر نہیں بنایا' مثلات یہ کہ محور ابنایا تو اس إلى ايك يهول بناديا تأكم معلوم موجائ كمريد كسى اصل تكو زے كى شكل نهيں بلكه ايك اصورت وہمہ کو خیال سے متشکل کیا گیا ہے۔ کیونکہ اصل تھوڑے پر پھول نہیں ہوتا ہے نال؟ خركوش بنايا تو اس كے سرير ايك شجر چھوٹا سابنا ديا كه تاكه معلوم ہوكه به اصل خرکوش کی شکل نہیں۔ توجس چیز کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی تھی تواسے اس طرح سے ا ابرین فن نے کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ موسیقی کے ظلمن میں بھی میں کام ہوا...... بیہ ہے میراتصور و فنون کے بار عیں۔

تخسین سرائ! مسلم کلچر اسلامی کلچرک حوالے سے تو اب تک بہت ی باتیں ہوئیں اب ہم ذرا پاکستانی کلچری طرف آتے ہیں۔ اس باب میں مختلف نظریات اور مختلف تصورات مختلف او قات میں پیش کئے جاتے رہے ہیں اور اس کی قدامت پر بھی مختلو ہوتی رہی ہوتی دہ ہوتی رہی ہوتی دور مصدر بتاتے ہیں سندھ کی تمذیب کو اور دراوڑی تمذیب کو اور اس سے آغاز کرتے ہیں یا یوں کہ لیجئے کہ محد مارا آرٹس اور دراوڑی تمذیب کو اور اس سے آغاز کرتے ہیں یا یوں کہ لیجئے کہ محد مارا آرٹس اور

گندهارا تمذیب سے آغاز کرتے ہیں 'بعض لوگ وہ ہیں جو کتے ہیں کہ جب پہلا ملمان ہمدوستان کی مرزمن میں داخل ہوا اس وقت گویا پاکتانی تمذیب کا پہلا ہج پڑا۔ بعض لوگ یہ بھی کتے ہیں کہ اصل میں پاکتانی تمذیب تو وہی ہوگ جو 27ء کے بعد وجود میں آ رہی ہو اور جس انداز سے ابھی اس کے خدو خال بنیں گے۔ کئے کا مقصد یہ ہے کہ اس باب میں مختف مباحث بعض او قات اسے متناقض ہیں اور ایک دو مرے کو اس انداز میں باب میں مختف مباحث بعض او قات اسے متناقض ہیں اور ایک دو مرے کو اس انداز میں کا شخ ہیں کہ جرانی کی سیفیت پیدا ہو چل ہے۔ اس باب میں آپ کا کیا نقط نظر ہے کہ پاکتانی کلچر نام کی کوئی چز ہے بھی یا پاکتانی کلچر ابھی سیال صورت میں ہے اور اس وجرون میں آب کا کیا نقط میں آب اور اس وجرون میں آب کا کیا نقط میں آب کا دو اس وجرون میں آب کا دور اس وجرون میں آب کا دور اس وجرون میں آب کا دور اس وجرون میں آنا ہے؟

یہ ساری بحث میں نے دیکھی ہے مختلف جگہوں پر اس طرح سے بیا پہلے بھی جاری رہی ہے۔۔۔۔۔ امل میں تندیب کے مسلے پر بحث کرتے وقت البیا چند بنیادی اصولوں کا تعین ہم کری نہیں سکے شروع میں اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا۔ کہ تمذیب کی پہیان ایک عضرے متعین ہوتی ہے کہ تصور حقیقت کیا ہے؟ تصور حقیقت کے بعد جو مواد ہے اس کی حیثیت ٹانوی رہ جاتی ہے اور وہ مختلف شکلوں میں وملا ہے اس تصور حقیقت کے اندر جو مضمر صور تیں ہیں ان کے حوالے سے وہ اڑا ميتس اختيار كرما ب اكر توبيه بات كى جائے كه باكتانى تهذيب ميں ..... يعنى مو جنودا ال اور بڑیہ سے لے کر آج تک کی چزیں شامل ہیں تو میرے لئے کوئی ایسی پریشان کن بات شیں ہے۔ پریشان کن بات اس وفت ہوجب ہم ہیہ کہیں کہ یہ چیزیں اس میں شامل شیر ہیں۔ کیونکہ اسلام کی جامعیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس جگہ وہ جائے وہاں ج انانی موجودگی کی پوری روایت ہے اس کے حق کو جذب کر لے جاہے وہ حق میت برا موجود ہو علیہ وہ حق خیال میں موجود ہو اے وہ این اندر جذب کر لے سے ال جامعیت کا تقاضا ہے۔ دو سری بات سے ہے کہ موہن جوداڑو اور بڑیہ کی تمذیب کالومسالی، باریکیوں میں ابھی ہم جا بھی تمیں رہے۔۔۔۔۔۔ ہم کہتے ہیں کہ سے اصول بھی غلط ہے پاکتان ابھی وجود میں آگیا ہے اب اس کی ایک تنذیب وجود میں آئے۔ اصل میں

م مغیر کی مسلم تمذیب وجود میں آئی جس نے اپناسیاس سانچہ پاکستان کی شکل میں تشکیل دیا۔ فوقیت تو اس میں مسلم تهذیب کو حاصل ہے 'پاکستان تو اس کا حصار بنا۔ اصل سوال بہ ہے کہ اس الگ ظرف اس کھالی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی مسلم تذیب نے اگر آٹھ سو برس لینی حکومت کے عالم میں بھی اور غلامی کے عالم میں بھی (اور عجیب بات ب ہے کہ دنیا کی تاریخ سے مید معلوم ہو تا ہے کہ تنذیب کاعالم حکومت میں رہتے ہوئے کمیں موجود رہنا کنیادہ کمزور ہوتا ہے اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے بہ نبست غلامی کے لین تمذیب اگر حکمران ہے اور موجود ہے تو کسی دفت بھی اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے اس لئے کہ ہم نے ہندو تدن کی بہت می چیزیں نے لیں۔ یا تو آپ آدمی ہی نہ لیتے ان کے۔ مسلمان بی نه کرتے انہیں 'جس طرح انسان کوئی بھی بالقوہ مسلم نہیں ہے 'اس طرح کسی تمذیب کا کوئی رسم و رواج جو ہے وہ بالقوہ غیر مسلم نہیں ہے۔ جس طرح آپ کلمہ پڑھوا کے آدمی کو مسلمان کر لیتے ہیں اس کا کوشت پوست تبدیل کئے بغیراور اس کی کھوپڑی میں دو سرا مغزر کھے بغیر مرف کلمہ پڑھواتے ہیں اور مسلمان کر لیتے ہیں ای طرح اس تے جو رسوم و رواج جمع کئے ہیں اس کا ظہور بالاخر فطرت انسانیہ سے ہو رہاہے 'اس میں بھی جب آپ ان رسوم و رواج کو اسلامی اصول حقیقت کے تابع کر دیتے ہیں تو وہ اتی عی اسلامی ہو جاتی ہیں جتنی کوئی اور تهذیب۔ اس میں اسلام کی عظمت کے منافی کوئی چیز نمیں۔ ورنہ اسلام کی عظمت کے منافی ہوتا جیسے کہ ہندووں کے ہاں ہوتا ہے۔ یا جیسے کہ ی اسرائیل کا اصل اصول ہے کہ وہ ایک غیر تبلیغی ندہب ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں اور ان میں سمی اور کو داخل کرنا ممکن نہیں ہے وہ ان کی عظمت کے منافی ہے۔ اسلام کا توبیہ تصور بی نمیں ، توجو آدمی کلمہ پڑھ لے وہ دیباہی مسلمان ہے جیساکہ ایک تسلی مسلمان ... تو کمی انسانی مستیوں کے بارے میں بھی ہے اور اسلام نے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عدم سے پیدا نمیں کیا کچھ بھی عدم محض وجود میں نمیں لا تا 'جس مٹی سے بت بتایا جا تا تھا ای مٹی سے اس نے کعبہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے ناں؟ پھرسے اہل مکہ بت بناتے ہے ، پھر سے کعبہ بنا دیا تو مرف ہیت اپی وارد کی اوہ تو وہیں سے لیا تو یہ بات ہے۔ تو اسلامی ترزیب و کار فرمائی مندوستان میں دو طرح ہے۔ ایک تو بید کہ اس نے مندومت کے رسوم

ورواج اور نظام میں جو قبول کرنے کے قابل تھیں چیزیں انہیں قبول کر لیا اور اینے ردعمل سے مندو ترزیب کو ایک اور شکل میں ڈھال دیا اب مندو ترزیب پر بھی اسلام کا بهت برا احمان ہے کہ اس کا مدار جو ہے وہ سیاسی قوت ہے اور سیاسی قوت ایک سیال چیز ہے۔ انگریز آئے تو انہوں نے ایک مرتبہ سیای قوت کو شکست دے دی تو معالمہ ملیث ہو تحمیا بالکل۔ یا مسلمان آئے تو انہوں نے ہندوؤں کی سیاسی قوت کو توڑ دیا ایک مرشہ تو آ معالمہ ختم ہو گیا' تو تمذیب کی بنیاد اس سے کہیں زیادہ نیجے تک جاتی ہے' اس کی جزیں ایک بہت دور تک اتر تی ہیں تو ہندوستان کی مسلم ترزیب نے جس اصول حقیقت پر اپنی بنیاد اللہ ر تھی تھی ای اصول حقیقت کے سیاس اطلاق سے پاکستان وجود میں آیا۔ دو سری ایک ایک بات ذہن میں رکھیئے کہ اسلام جب وحی کی قوت سے پھیلا ہے اور وہاں سے دائرہ در دائرہ پھیلا چلا گیا ہے تو غداہب میں دو طرح کی قوتیں پائی جاتی ہیں ان کے بغیروہ غداہب چل شیں کے دنیا میں ایک تو ان میں مرکز گریز قوت ہوتی ہے بہت شدید لیکن مرکز گریز آ · قوت ایک جگه پر جاکے اس کا ربط جب مرکز سے کمزور پر جاتا ہے تے اندر دو مراعضر (ا پیدا ہوتا ہے جو مرکز جو قوت ہوتی ہے تو وہ مرکز کی طرف دوبارہ لوئت ہے تو اسلامی تهذیب کا بر صغیر میں آنا اور یہاں خاص طور پر مشکل ہونا ہد اس کی مرکز گریز قوت کی یا بداوار ہے۔ لیکن یمال تک آتے آتے وہ مرکز گریز قوت کمزور پرتی جا رہی تھی لندا تجدید کی ضرورت تھی تجدید کے معنی نہ ہی تہذیب میں ایک ہی ہیں کہ اسے اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے۔ تو ہندو اور مسلم ایک مخلوط صورت تھی اس میں اسلامی تهذیب بھی موجود تھی اور ہندو تہذیب بھی ساتھ ساتھ تھیں' توجب اس کا ایک سیاسی اطلاق ہونے لگاتو بیہ خطرہ پیدا ہوا کہ ان میں ایک التباس پیدا ہو جائے گاکلچر' تو تہذیب کے اندر سے بیہ تقاضا پدا ہوا کہ املامی ترزیب کے لئے اس کا ایک الگ سانچہ بنایا جائے سیاس کی لیا اللہ مركز جو قوت كا بهلا عمل ہے۔ پاكستان كى تشكيل عقلا" و فكرا" مدينه كى طرف لوشنے كا بهلا اللہ قدم ہے چنانچہ اس تهذیب کا اصول بنیادی طور پر سے کہ سے مندوستان کی مسلم تهذیب كوسموكراس كے رخ كو دوبارہ موڑتا ہے اپنى اصل كى طرف تو ان تمام زمانوں ميں آرنس میں سیاست میں اور مختلف انسانی اعمال کی سطحوں میں جو ایک باہر کی طرف نکلنے کا

رویہ تھا یہ رویہ پاکتان بننے کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور یہ مرکزے دوبارہ جڑنے کا عمل ہے۔ اس تہذیب کی بنیادی حقیقت کی ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہئے اور باتی یہ ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہئے اور باتی یہ ہے کہ مادہ تو تقریبا" تمام مواد جو ندا جب کا یمال موجود ہے وہ سب کا سب پہلے ہے جانچا جا چکا ہے۔ اس کے لئے پاکتان بننے کے بعد کوئی کو شش کرنے کی ضرورت نہیں۔ شخصیین انہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک نئی مملکت وجود میں آگئی اور بقول آپ کے ایک مرکز مائل رحجان اس میں پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ مظاہر آپ کے ایک مرکز مائل رحجان اس میں پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ مظاہر ہمیں فنون میں بھی نظر آنے چاہئیں۔ مثلا" ادب کی سطح پر اس کا اظہار ہونا چاہئے شلا" یہ کہہ لیجئے کہ خطاطی کی سطح پر ہونا چاہئے یا ای طرح مثلا" فن تقمیر کی سطح پر ہونا چاہئے۔ لیکن ہم یہ دکھ رہے ہیں کہ ہمارے یمال جو صورت حال اس وقت فنون کی ہے اس میں بمیں یہ مرکز مائل قوت نبتا" کم دکھائی دیتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟

مراج الکل کم دکھائی دیت ہے اس کاسب سے ہے کہ پاکستان جن ضرور توں کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور جو ترزیعی عمل کی معنویت ہوتی ہے وہ بہت حدیک ہمارے ہاں لوگوں نے قبول بھی نمیں کی اور اس لئے آپ دیکھئے گاکہ فنون کا اور علوم کا دائرہ کس قدر محدود رہ گیاہے جمارے ہال کیول کہ اس کا ان لوگول سے اور تمذیب کی جو ایک اندر یا باطن میں روئیں چلتی ہیں اس سے جب تک ربط شیں ہو گا قوی و ان حروف میں ان اشکال میں تا ثیر بھی پیدا نہیں ہو گی چنانچہ سے تا ثیر پیدا نہیں ہوئی۔ سے جو اب ہمارے پاس آرش موجود ہیں اس وقت ان سب کا بہت تھوڑا ساحصہ ایبا ہے جو بامعیٰ یا ہم ہے تعلق رکھتا ہو ورنہ باقی تمام دو چیزوں کی پیدادار ہے۔ ایک تندیبی پراکندگی کی پیدادار ہے جو ہندومت اسلامی اور مغربی ان مینوں تمذیبوں کے بے اصل ملاب سے وجود میں آئی اور دو مرے معاشی بے اطمینانی کی پیدادار ہے لینی آشوب ذات کا مسئلہ مسمجھا آپ نے تواس وقت ہمارے آرنس کی صورت جمال تک ہے وہ بہت افسوسناک ہے اور اس میں کوئی پاکستانی جست اس طرح ہے آئی نہیں۔ بعض جگہوں پر جو نعرہ پاکستانیت اس کالگایا جا رہا ہے "کیکن وہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ وطن کو بت بنا دینے کی کیفیت یعنی ان لوگوں کا معالمہ میہ ہے کہ میہ پرستش غیراللہ کی ہی کریں کے جاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو۔

اصل بات یہ ہے کہ انفرادی آشوب اس وقت آرشٹ کامسلہ ہے اور اس کا طریقہ اظہار جو ہے وہ تمذیب پراگندگ ہے تو صحیح معنوں میں جس چیز کو ہم پاکستانی تمذیب کا اظہار کمیں اس کا شاعری میں مب سے برا اظہار پہلے ہو چکا ہے ہمارے ہاں کینی اقبال کے ہاں۔ تو اقبال کی شعری معنویت اور اس کی قوت اسس اور یہ تمام باتیں جو اسلامی تمذیب کے بارے میں کمہ رہا ہوں یہ اقبال کی شاعری میں مل جائیں گی۔

تخسین کین سران! یہ عجب و غریب بات ہے کہ پاکتان جب وجود میں نہیں آیا تھا تو اس سے کھ عرصہ پہلے اقبال نے یہ باتیں کمیں۔ ہیں پیپیں سال پہلے پاکتان کی خلیق سے کین اس کے بعد ہونا تو یہ چاہئے تھا' اصوالا کہ اقبال نے جس فاریات کی بنیاد بعض معالمات میں رکھی ہے اور جس سے اسلامی کلچر کو انہوں نے تقویت دی ہے وہ لے برختی اور اس میں قوت آتی لیکن ہوا یہ ہے کہ تخلیق پاکتان کے بعد 'جے میں نے پہلے برختی اور اس میں قوت آتی لیکن ہوا یہ ہے کہ تخلیق پاکتان کے بعد 'جے میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ بات نظر نہیں آ رہی۔۔ ایک طرف تو آپ یہ کتے ہیں کہ یہ ہماری رجعت ہو رہی ہے اس سرچشے کی طرف جو بہب سے برا سرچشمہ ہے۔ لیکن دو سری طرف یہ ہو رہی ہے اس سرچشے کی طرف جو بہب سے برا مظر ہمارے فنون ہونے چاہیں؟ اور فنون میں یہ چر نظر نہیں آ رہی۔ یہ کیا وجہ ہے؟

 میں مسلمان آدمی کی جڑ بنیاد کیا ہے۔ یعنی یہ سوال سب پوچھ رہے ہیں 'اس کا جواب اکثر کے پاس غلط ہے 'لیکن سوال سب کی پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بردی بات ہے اقبال مجھی ایک دن کی پیدادار نہیں اقبال ایک پوری روایت ہے۔ جو مرکز کار فرما تھا' اس شاعری میں جس سے اقبال پیدا ہوئے وہ مرکز شاعری سے نشقل ہوگیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مرکز آگیا فکش میں تو آپ دیکھنے گاکہ آگ کا دریا اور بہتی اور عبداللہ حسین کا پورے کا پورا کام یہ سب ای سوال سے تحریک پاتے ہیں چنانچہ بردا فکش پیدا ہوا آپ کے ہاں۔ یہ ایک اہم علامت ہے۔ ان میں سے اکثر کے جواب غلط ہیں کیونکہ ابھی ہمارے فکش کے لیک اہم علامت ہے۔ ان میں سے اکثر کے جواب غلط ہیں کیونکہ ابھی ہمارے فکش کے پیچھے جو ایک کام ہونا چاہئے تھا کہ انسان کو سمجھو یہ کام نہیں ہوا۔ نفس انسانی کی گئی پرتیں اور کئی تمیں ہوتی ہیں۔۔ وہ کہاناں اقبال نے کہ

زیر خاک ماشرار زندگی است نکته نورے که نام او خودیست

ا توبیہ اصل چیزہے کہ آدمی توبس وہ ایک شررہے جو خاک کے اس ڈھیر

میں ہے تو ابھی یہ موقع ہی نہیں ملا ہمارے نکش کو کہ وہ آدی کو سمجھے پوری طرح ہے۔
آپ دیکھئے کہ ذندہ آدمیوں کے ناول اور ذندہ آدمیوں کے افسانے آپ کے ہاں گئے لکھے

گئے ہیں۔ زیادہ تر تجریدی تصورات ہے پیدا ہونے والے طبقاتی کردار' چاہ وہ طبقات مرکوز

مجت کے ہوں یا رومانویت کے ہوں سب اس طرح ہے' انسان پر آدی پر توجہ نہیں مرکوز

گئے۔ تو جب اس کی بنیاد ہی مشخکم نہیں ہے تو اس کے سوال کا جواب کیے درست ملے

گا۔ لیکن یہ کہ جواب کی خلاش بسرحال جاری ہے اور سوال یہ نکش میں ذندہ ہے اور

اس لئے میرا گمان کی ہے کہ آئدہ کچھ عرصے میں ہمارے ہاں ترجیح ادب میں نکش کو حاصل رہے گی۔

خسین او یہ کیا سب ہوا' اس کا بھی بھی آپ نے تجزیہ کیا کہ یہ مرکز شاعری سے شفٹ ہو کے نکش میں کیے آگیا۔ اس کا کیا سب ہے' حالانکہ میں سجمتا ہوں کہ جتنی تاثیر شاعری میں ہے اور جس انداز میں معاشرے کی مختف سطوں کو متاثر کر سمتی ہوئی کی ایروچ اور اس کے تاثر کا دائرہ کار جو ہے وہ تو بالکل ہے اس کے مقابلے میں نکشن کی ایروچ اور اس کے تاثر کا دائرہ کار جو ہے وہ تو بالکل

محدود ہے۔ ایساکیوں ہوا؟

سراج ابلکل تھیک ہے۔ یہ اس کئے کہ شاعری بنیادی طور پر سوال یہ یو چھتی ہے کہ مارے ساتھ کیا ہوا؟ اقبال کی شاعری سوال صرف بیہ یوچھتی ہے کہ مارے ساتھ تاریخ کے اس منظرناے اور استیج پر ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ اقبل نے اس سوال کو حل کر دیا که کیا ہوا۔ اب آگے کام تشریح تفیراور تفصیل کا شروع ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا دہ توطع مو كيا اور پاكتان كى شكل مين سامنے آيا اب بيد ديكھناہے كه بيد سب يجھ كيے ہوا؟ آج کی دنیا میں شاعری کی جو ہیتیں ہیں وہ "کیسے" کو نہیں چھوتیں۔ یہ کام دنیا میں کرتا ہی فكش ہے۔ تو اب ہم اپنے سوال كے دو سرے دائرے ميں پہنچ محے اندا ہميں اپنے وسلا اظهار کے بھی دو سرے دائرے میں آجاتا پڑا۔ للذا ہم فکش میں آ محصہ اب سارا فکش ب و مکھ رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیے آیا کیے ہندوستان کی ہندو تندیب میں جذب ہوا پھرکیے اس نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالا کیے اس نے ایک مملکت تشکیل کی اس مملکت کی تشکیل کے لیے میں وہ اندر سے کمال کمال سے ٹوٹا اور کدمر کدمرے جڑا اب بدوقت معائنہ ہے ایک طرف سے شاعری نے بنیادی سوال "کیا" حل کرویا تھا اب یہ "کیے" ہے اور شاید تیرا مرطلہ ہے "کیول" اس صورت میں شاید آپ کمیں کہ آرتس بہت ہی منظر میں جلے جائیں گے اور فلفہ بہت حد تک سامنے آجائے گا۔

تحسین مراج صاحب بات دراصل یہ ہے کہ مثلا اقبل کا نقط نظریہ ہے کہ مملا تمذیب جب اپنی اسلام کا بلکہ یوں مسلم تمذیب جب اپنی اسلام کا بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ مسلم کلچر کا جغرافیائی منطقہ وسیع ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ سائنس کے میدان میں مثلا اور دیگر فنون کے میدان میں مثلا یوے کارنامے کئے اور اس کا اعتراف خود یورپ نے کیا اور کیوں کیا یہ الگ بحث ہے ۔ سوال یہ ہے کہ جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ پوری مسلم امت جو ہے وہ اس وقت سائنس اور شینالوتی کے حوالے سے مخرب کی۔ توکیا یہ صورت حال اس سطح پر اس ذوال کی فائندہ نہیں؟ جس میں مسلم کلچراس وقت ہے۔

سراج کیا مانے کاسب سے برا سوال ہے۔ دیکھتے ہم نے تندیب کامطالعہ

كرتے وقت ایک اصول قائم كیا تھا اس اصول كو نہیں بھولنا چاہئے۔ تمذیب كے معیار كی يجان اس امرے موتى ہے كہ اس كارابطر المعلق سے كيمائيد؟ وہ المعلق سے كس نبت میں اپنے وجود کا انبکت کرتی ہے۔ جیسے کہ ایک اور دو اور تین اور ہندے تمام جو دنیا کے ہیں ان تمام ہندسول کی مقدار کا تعین اور ان کے معیار کا تعین صرف اس طرح ہے ہو تا ہے کہ وہ مغرب کس مابطے میں موجود ہیں۔ صفرے ان کی نبت اضافی کیا ہے ای طرح تمذیب کی پر کھ اس امرے ہوتی ہے کہ المعلق سے اس کی نبست کی نوعیت کیا ہے۔۔۔۔۔۔(اس سے آگے مفتکو دستیاب نہ ہو سکی۔ (مرتب)

## حواثقي

· قرآل جيد (سالا)

ئے میہ بلت اصولات درست ہونے کے باوجود اطلاق میں بہت احتیاط کا نقاضا کرتی ہے۔ نیز اس کا اطلاق سابی مظاہریہ کرتے ہوئے فرق مراتب بھی پیش نظرر مناجائے کہ مراتب کی تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں۔ سراج صاحب نے جو مثل قائم کی ہے وہ خانہ کعبہ اور عبادت منعوصہ میں سے ایک کی مثال ہے۔ یہ ایک اور مرتبے کی چڑے۔ اطلاق ساتی رسوم پر کیا ہے۔ جو استفسار کرنے والے کامطلوبہ سوال تھا۔ تعمیر کعب ایک الوی عمودی جت رکھتی ہے جو اسے وسیلہ فیض اور عبدومعبود کے درمیان واسطہ بناتی ہے۔ نکان بیو گان سے مریز وراثت سے محرومی مشرکانہ رسوم کی تاویل اس اصول سے نمیں ہو علی کیونکہ ان بی جیت اور ماده وسیله قیم مبانی بننے کی استعداد نہیں رکھتے۔ ہماری رائے میں مراج معادب کا بیان کردہ امول درست ہے محراطلاق بروا - غلط ہے۔ اس معمن میں اسلام کا امول ردو قبول خود سراج صاحب نے دو مری ممی جگه لکما ہے۔ اس همن بیں تین درجات بیان کئے ہیں۔ اول وہ چیزیں جنیں ای طرح تول کرلیا کیا۔ دوم وہ جن میں ترمیم واصلاح کر کے قبول کیا گیا۔ سوم جن کور دکر دیا کیا یعنی میظاہرانسانی میں ہر مظراب آرکی ٹائپ یا مین عابت کے مطابق نہیں ہو تا۔ بہت سے عناصر عین ثابت کی جل سے محروی اور مجوری کاشاخسانه بمی موتے ہیں۔

م قرآن مجيد

<sup>ئ</sup> قرآن مجيد **،** 

(مرتب)

